

مرتب
مفتى احمد الله نثار فاسمى
خادم التدريس مدرسه فيرالمدارس حيدرآباد



مِكْنَبُ لَحِمُ يَرِي فِينَانَ

### تفصيلات

نام کتاب: نیاسال مغرب اوراسلام کا نقطهٔ نظر مرتب: مفتی احمد الله نثار قاسمی صاحب (996648861) صفحات مفحات ۲۰۱۷ مفتی سعید احمد تائد وری (8106575687) مروزنگ مولانا اوسعید احمد تائد وری (7259468403) سرور ق

ملنے کے بتے مکتبہ الحرمین دیو بند، دارالدعوۃ والارشاد حیدرآباد

> ناشر مكتبة الحرمين ديوبند

# فهرست مضامين

| ۷    | مقدمہ                                            |  |
|------|--------------------------------------------------|--|
| 1•   | سخنہا کے فتنی                                    |  |
| 11   | کیاسال نو کا آغاز خوشی کاموقع ہے؟                |  |
| 16   | نيوائيرنائك كا آغاز                              |  |
| 14   | دنیا کے ختلفِ مما لک میں استقبال کے نت نئے انداز |  |
| 12   | نيويارك اور كيلى فورنيا.                         |  |
| 11   | ہا نگ کا نگ                                      |  |
| 11   | تضائی لینڈ                                       |  |
| ۱۸   | برازیل                                           |  |
| 19   | چائی                                             |  |
| 19   | چین                                              |  |
| ۲٠   | کيو با                                           |  |
| ۲٠   | د نمارک                                          |  |
| .۲.1 | ا يکوا دُ ور                                     |  |
| ۲۲   | جرمنی                                            |  |
| ۲۲   | يونان                                            |  |
| ۲۳   | نيدرلينڈ _ يا _ ہالينڈ                           |  |
| ٢٣   | فليائن                                           |  |
| ۲۳   | روس                                              |  |

|     | <u> </u>                   | • / -               |  |
|-----|----------------------------|---------------------|--|
| ۲۳  |                            | اسكاٹ لينڈ          |  |
| 10  |                            | جنوبی افریقه        |  |
| ۲۵  |                            | البين               |  |
| 74  | ابيال                      | نیوائیرنائٹ کی خرا  |  |
| 74  | ر چی                       | نياسال اور فضول خ   |  |
| 12  | نٹ میں ۹۳ کروڑ کی آتش بازی | نئے سال پر 7م       |  |
| 12  | ى روزى كى ناقد رى          | رزق میں اسراف       |  |
| ۳.  | عبرت لیں                   | ماضی کی تاریخ ہے    |  |
| ۳۱  | لم معاشره                  | نيوائيرنائك اورمس   |  |
| ٣٣  | ري                         | ہم کدھر جارہے ہیں   |  |
| ٣۵  |                            | لمحة فكريه          |  |
| ٣2  | ہت دیر ہوجائے              | محبين ايسانه ہوکہ ب |  |
| ٣٨  | سے احساس زیاں جاتار ہا     | کاروال کے دل        |  |
| 41  | <i>بے</i> ؟                | كياييمهم معاشره     |  |
| 44  | کے کام                     | نیاسال اور کرنے     |  |
| 44  | ب کے کھٹر ہے میں کھڑا کریں | (۱)اپیخ کواحتسا     |  |
| 44  | ں احتساب                   | (۲)ماضی کاد نیود    |  |
| mm. | احتساب                     | (۳)ماضی کادینی      |  |
| 40  |                            | (۴) آگے کالائح      |  |
| 40  | ر بهر                      | (۵)عمر گذشة پرتو    |  |
| 44  | ئ قدر                      | نیاسال اوروقت {     |  |
| 44  |                            | وقت کی مثال         |  |
|     |                            | <del></del>         |  |

|    | l l                                                                                                             |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 49 | وجاءكم النذير                                                                                                   |  |
| ۵٠ | ملک الموت سے دوستی                                                                                              |  |
| ۵۱ | ابن عمر الله |  |
| ۵۲ | حافظ ابن جحرٌ كاوقت كى قدر كرنا                                                                                 |  |
| ۵۲ | إمام ابو يوسف كاوقت كى قدر كرنا                                                                                 |  |
| ۵۳ | شیخین کے اشاذ کا حال                                                                                            |  |
| ۵۳ | شوق ِ مطالعه میں شہادت                                                                                          |  |
| ۵۲ | ابن جرير طبري ً كا كارنامه                                                                                      |  |
| ۵۳ | ابور يحان البيروني كاحال                                                                                        |  |
| ۵۳ | ابن عقیل کی تصنیف                                                                                               |  |
| ۵۵ | ابن جوزی ٔ کی یاد گار کاوشیں                                                                                    |  |
| ۵۵ | وقت میں برکت کی زندہ مثالیں                                                                                     |  |
| ۵۲ | آجِ ماضی کی مثالیں ناپید ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                |  |
| ۵۷ | سالگره کی حقیقت                                                                                                 |  |
| ۵۹ | خو د فراموشی اور خدا فراموشی                                                                                    |  |
| 4+ | قِمرِی تاریخ کی شرعی اہمیت                                                                                      |  |
| 44 | هِ لِجِيلَى قَوْمُولَ مِينَ تاريخُ كارواج.                                                                      |  |
| 44 | هجری تاریخ کا آغاز                                                                                              |  |
| 44 | ہجری تاریخ کے موجد حضرت عمر ﷺ                                                                                   |  |
| 44 | هجری تاریخ اور قر آنی اشاره                                                                                     |  |
| 49 | هجری تاریخ کاسال تدوین                                                                                          |  |
| ۷٠ | اسلامی تاریخ کی ابتداء سال ہجرت سے کیوں؟                                                                        |  |
|    |                                                                                                                 |  |

#### نياسال مغرب اوراسلام كانقطهٔ نظر

|    | /                 | • /                 | • |
|----|-------------------|---------------------|---|
| 41 | ول میں            | واقعهٔ ہجرت اشارہ   |   |
| 27 | ) دوسری و جه      | ہجرت سے ابتدا کی    |   |
| 27 | بلامهینه مانا گیا | ماه محرم كوسال كايب |   |
| ۲۳ | ب                 | ایکاشکال کاجوا      |   |
| ۷٣ | بیغام ہے          | صحابه كاطرزتمل ايك  |   |
| 22 | ئىقى<br>ئىقت      | مروجه کیلنڈر کی خ   |   |
| ۷۸ | زش                | يہود کی ناپا ک سا   |   |
| ۷9 | ی سے ہی کیوں؟     | ساكِنو كا آغاز جنور |   |
| ۸۱ | بنامون كي نفصيل   | مہینول کےشرکیہ      |   |
| ۸۳ | ول كي نفصيل       | ایام کے شرکیہ نام   |   |
| ۸۳ | ج د يں            | اسلامی تقویم کوروا، |   |
| ۸۵ | مسلمان ہے         | میڈیا کااولین نشار  |   |
| 74 | يلغاركاا ثر       | مغر بی تهذیب کی     |   |
| 74 |                   | د وافسوسناک بیهلو   |   |

#### مقدمه

مولاناسیداحمدویض ندوی نقشبندی عمت فیوضهم خلیفه حضرت مولانا پیر ذ والفقارصاحب دامت برکاتهم

اس وقت مسلمان جن محفن اورصبر آزما حالات سے گزررہ بیں وہ کسی حیاس اور باشعورانیان پرخفی نہیں ہیں ،ایک طرف مغربی طاقتین ہرطرح کے فکری اور مادی ہتھیار سے لیس ہوکراسلامی تہذیب و ثقافت پرشب خون مار رہی ہیں ، تو دوسری طرف خود مسلمان بملی اور فنق و فجور میں مبتلا ہیں ،اور مغربی تہذیب و تمدن اپنانے کوروش خیالی کا لازمہ تصور کررہے ہیں ، آج نسل نو کے ظاہری حلیے اور ان کی وضع قطع کو دیکھ کر بلامبالغہ ایک دیندار اور شریعت کا پابند انسان اس کے اسلام اور مسلمانوں سے وابستہ ہونے پریقین نہیں کرسکتا ہے ، آج اسلامی تہذیب و ثقافت نسل نو کے لیے محض ایک نقطۂ سیاہ کی حیثیت رکھتی ہونہ بیس اسلامی تہذیب سے وابستی کی فکر ہے اور خاس سے وراثت میں ملی ہے ، ورخشعوری طور پر نہ انہیں اسلامی تہذیب سے وابستی کی فکر ہے اور خاس سے مو وی پرکسی قسم کارنج ، یقینا یک مورت حالی غم انگیز اور کے خوب کی دوح کو تؤیاد سینے والی اور بے چین اور کرد سینے والی اور بے چین

فرنگی تہذیب وتمدن کی اہر پورے عالم میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے، اور ہر کوئی اسی تہذیب جدید کا دلدادہ اور قصیدہ خوال نظر آرہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ذرائع ابلاغ کے سرچشمہ پر مغرب کا قبضہ ہے، جہال سے مغربی تہذیب وتمدن کا زہر ہلاہل خوش نماصرا حیول میں بھر کرلوگول کے سامنے پیش کیا جارہ ہاہے، اورلوگ صراحی کی شوخ رنگینی کو دیکھ کر دیوانہ وار اس پرٹوٹ رہے ہیں، تو دوسری طرف خودمغربی آقاؤل نے

عالمی سطح پرمغربی تہذیب کی ترویج واشاعت کے لیے خاص تقاریب مثلاً'' کرشمس ڈے'''ا پریل فول'اور'ویلنٹائن ڈے'کومقرر کیاہے، یہ تقاریب کیاہیں؟ بس اتناسمجھ کیجیے کہ بے حیائی اوراختلاطِ مردوزن کا یک جلی عنوان ہے سل نومیں صنفی آوار گی اورجنسی بے راه روی فروغ دینے کا وسیلہ، پورے عالم پرمغربی ثقافت کومسلط کرنے کا ایک بہانہ مشرقی اقداراورروایات کے بیخ و بن کو جڑسے اکھاڑنے کی ایک منظم سازش ہے،افسوس ہمارے مسلم نوجوانوں پرہے جومغربی تہذیب وتمدن کے سیل روال میں خس وخاشاک کی بہتے چلے جارہے ہیں،اورمغربی تہذیب سے وابسکی کوایینے لیے سرمایہ عرت وافتخار خیال کررہے ہیں، چنانچیہ بہت سے مسلم نوجوان اس طرح کی خالص غیراسلامی تقاریب میں شرکت کرتے ہیں،اوراس کو روشن خیالی اورروشن ضمیری کی علامت قرار دیتے ہیں ،اوراللہ کے غضب وغصہ کو دعوت دیتے ہیں مغربی تہذیب کے اس سیل بلاخیز پر بند باندھنے کے لیے جہال بہت سی سنجیدہ اور ہمہ جہتی کوسٹشول کی ضرورت ہے وہیں ذرائع ابلاغ کے سرچتمہ پر قبضہ کرنا ہے۔مدضر وری ہے،اس سرچتمہ پر فرزندان تو حید کا قبضہ ہوگا تو اس سے بھوٹے والی ہرآ بجوسے عدل وخیر کی خوشبومعطر ہوگی ،اور ہوائیں اس کے بخارات کو بادل بنا کرمعاشرے پربرسائیں گی تواسلامی تہذیب وثقافت کو نشو ونماملے گی ،اوراسلام کاننھاسا پو داخطرات کی بادسموم سے محفوظ ہوجائے گا۔ ضرورت تھی کہاس تعلق سے ایسی مختصر کتا ہیں تر نتیب دی جائیں جن میں ان غیر شرعی اورخالص مغربی تقاریب کے مفاسداورنقصانات کا بیان ہو،اورشرعی نقطہ نظر سے ان میں شرکت کا حکم بیان کیا گیا ہو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جواں سال عالم دین مجمی فی اللہ جناب

اورخالص مغربی تقاریب کے مفاسداورنقصانات کا بیان ہو،اورنشری نقطۂ نظر سے ان میں شرکت کا حکم بیان کیا گیا ہو، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جوال سال عالم دین مجمی فی اللہ جناب مفتی احمداللہ نثارصاحب قاسمی ۔جوخیر المدارس کے مقبول اور ہر دلعزیز امتاذیبی، ایک کامیاب اور باصلاحیت مدرس ہونے کے ساتھ انشاء پر دازی مضمون نگاری اور تیقی کام کا اچھا ذوق رکھتے ہیں۔نے اس موضوع پرقلم المحایا ،اور چارمختصر مگر جامع کتا بیس تالیف فرمائیں ، جن کے عنوانات یول ہیں: (۱) نیاسال مغرب اور اسلام کا نقطۂ نظر (۲) اپریل

فول ۔ تاریخ وشریعت کے آئینہ میں (۳) کرسمس ڈے کی حقیقت <u>عقل فقل کی روشنی میں</u> (۴) ویلنٹائن ڈے۔تاریخ کے آئینہ۔ان کتابول میں مولانانے ان خالص مغربی تقاریب کے نقصانات اوران کے مفاسد کے حوالہ سے مختلف کتابوں سے خاصا مواد جمع کردیا ہے،اورمغرب کے پرفریب تمدن سےخوش نمااوررنگین نقاب کو ہٹا کرسل نو کومغرب کااصلی اورگھناؤنارخ دکھانے کی کامیاب کوئشش کی ہے، کتاب کا اسلوب نہایت سادہ اور کیس ہے، عوام وخواص ہرایک کے لیے یکسال مفید ہے، امید ہے کہ پیرکتا بیس ان شاءاللہ اسلامی لائبریری میں حیین اورخوش گواراضافہ کا باعث ہوں گی،شوق کے ہاتھوں کی جائیں گی اور ذوق کی نگا ہوں سے پڑھی جائیں گی ،براد رعز بزمفتی احمداللہ نثار قاسمی نے صلاحیت کے ساتھ صالحیت کا بھی وافرحصہ پایا ہے، درس وتدریس ، دعوت قبلیغ اورتصنیف و تالیف نتیوں میدانول کے شہسوار ہیں،مزاج میں اعتدال اورفکر میں استقامت ہے ،زو دنویس بھی ہیں اورخوب نویس بھی ،زودنویسی کے ساتھ خوب نویسی بہت تم لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جوز و د نویس ہوتاہے وہ خوب نویس نہیں ہوتا مفتی احمد اللہ صاحب کواللہ نے ان دونوں تعمتول سےنوازا ہے،ا کابرعلماء کی کتابول کی کقیق وتخریج کے ساتھ اشاعت کابڑاستھراذ وق ر کھتے ہیں، اب تک کئی کتابول پر انہول نے حقیق و تخریج کا کام کیا ہے۔

الله تبارک وتعالی سے دعاہے کہ ان مفید کتا بول کو قبولیتِ عامہ نصیب فرمائے اورائھیں اسلامی اخلاق وتہذیب کے فروغ کا ذریعہ بنائے،اور مرتب کے قلم کوخلوص و تاثیر کی تعمتوں سے سرفراز کرے۔

> (حضرت مولانا) سیداحمد ومیض ندوی (نقشبندی دامت برکاتهم) ۱۹رصفرر ۱۹۳۹ ه ۱۲۰۱۷ء راار ۱۹رجمعرات

# سخنها ئے نتی

آج جبکہ گھر سے بازار تک، تفریح گاہوں سے تماشا گاہوں تک، دفتروں سے درسگا ہوں تک مغر بی تہذیب کا طوفان برتہذیبی ایپے نشب وفراز کے ساتھ عام ہوتا جارہا ہے، پس پردہ کی کربنا ک حقیقت سے غافل ہو کر پردہ پرابھرنے والی تصویروں کی نقالی میں فخرمحسوس کیا جار ہاہے، ہوس پرستی وآوارہ مزاجی کو فطری مذہب کہہ کر گرل فرینڈ و بوائے فرینڈ بنانے کے لئے کلبول یارکول اور کالجول میں فرینڈ پیانس (frind palace)اور آتش ہوس پرآب یاشی کرنے کے لئےلور پیلس (lover palace) قائم کرنا،عریانیت کانا کافی لباس کمرسے پنچے ایک چڈی اورسینہ پر ایک پٹی باندھکرعیب تن کو زیب تن مجھناروح کواندرونی کرب دنفسیا تی الجھن اورجنسیت کی حدول کو حیوانیت سے ضرورملا دیتا ہے۔ حقیقت بیندی کو رجعت بیندی، انسانی فطرت کو دقیانوسیت کانام دے کرسفاکی وشہوت پرستی کے مصنوعی جال سے جنسی غلامی کی بے راہ روی پر ڈالنے کو، دلفریب نعروں سےنسوانی عصمت پرایک برنما کلنگ کوشن کاٹیکہ کہنے ہسکون قلب کابری طرح استحصال کرکے نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کرنے کو تقدس خیال کرنے اور فطرت سے بغاوت کرکے تاریک خیالی کوروش خیالی قرار دینے کاخمیازہ دیرسویر ضرور بھگتنا پڑے گا اس دور کی یہ ناچتی گاتی ہوئی تہذیب کیا جانئے کس کرب کا اظہارکرے ہے جب بھی نیاسال شروع ہوتا ہے توایک لمحہ کی تبدیلی میں مغربی تہذیب کے مارگزیدہ نروماد ه حیوان ناطق اپنی حیوانیت کی حدیں یار کرکے انسانیت کی بندیں توڑد پتاہے، مال كاضياع، وقت كاضياع، حياء سوزى وشراب نوشى اسلامى وغير اسلامى مما لك ميس ناخوانده طبقه میں عموماً اورخواندہ طبقہ میں خصوصاً زینت تہذیب شمار ہوتا ہے۔ ہوٹلوں،کلبوں،تفریج گاہوں، دفتر وں و باز اروں، یارکوں وسر کوں پر قص وسر ور<sup>عیش</sup>

ونشاط ، شراب و کباب کی ہنگامی دنیا میں نسوانی حسن کا مذاق ، حقیقی زندگی کے کرب والم پرمصنوعی خوشیوں و مجتول کی اداکاری کی چادر تان کر اخلاقی باخگی کو ہوادی جاتی ہے ، نو دولتوں والی تہذیب کی نقالی سے بیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے ، رومانس بھری اداؤں سے رضا کارانہ بدکاری اور بڑی بے باکی سے اپنے جنسی احساسات وجنسی تجربات کا اظہار کیا جاتا ہے۔

معاشرہ میں ہے حیائی کامرض، اخلاق باخنگی کی و باہر دور میں پائی گئی ہے مگر وہ مرض میں اور برائی برائی ہی شمار ہوتی رہی، افسوس تو اس پر ہے کہ پوری دنیا کم وبیش مغرب بن چکی ہے کیان صدافسوس اس پر ہے کہ عربت فروثی وعصمت کی ارزانی اس دور میں عربت وشہرت بلکہ سماجی رتبہ حاصل کر لی علیہ منا کر کی ہے اور تہذیب و کلچر کا مقام حاصل کرلی ہے اور تکر ہے اس رب ذو الجلال کا جس نے اسلام کو یہ شرف بختا کہ اس بلاء خیز سیلاب کے ہے اور تکر ہے اس رب ذو الجلال کا جس نے اسلام کو یہ شرف بختا کہ اس بلاء خیز سیلاب کے ترکہ دور یعت فرمائی اور اہل ایمان کو وہ بصیرت بختی کہ عالم گیرفتنوں سے نبر دہ آزما ہو سکیں، ورمذ بظاہر ترقی یا فتہ مما لک کی تعلیم، تہذیب، یو نیورسٹیوں کا کلچر، دانش کا ہوں کا فلسفہ، خود عرض بیسہ کی بجاری کمپینیاں، برتہذیبی کے بازار کو گرم کرنے میں شاید کوئی کسر باقی رکھے ہوں۔

لیکن مغربی تہذیب پر رال بیکا نے والے مسلمانوں سے سوال ہے کہ مسلمانو! تم کہاں تک مغربی تہذیب کی نقالی کرو گے؟ مادر پر رآزادی تک؟ شراب نوشی و عصمت فروشی تک،" آزادی نسوال' اور" مساوات ِ مردال' جیسے زہر یلے نعروں سے جنسی استحصال تک؟ فاندانی قدرول سے آزاد ہوکررہ چلتے شہوت رانی تک؟ کیاان سب کے بعد آپ کو مسلمان اور مہذب قوم کہا جائے گا؟ کیاائل کے بعد کفرواسلام کی حدیل باقی رہیں گی؟ تف ہے تہماری اس روش خیالی نہیں بلکہ تاریک عقلی و ذہنی غلامی پر، جنت نما جہنم آباد مغربی کلچر تمہاری اگلی نسلول کو "او لئک کا لانعام بل هم اصل نہوگا، بلکہ بعید نہیں کافرول کافرش بن کرحرام عفت کے تانے بانے کاسایہ بھی انہیں حاصل نہوگا، بلکہ بعید نہیں کافرول کافرش بن کرحرام عفت کے تانے بانے کاسایہ بھی انہیں حاصل نہوگا، بلکہ بعید نہیں کافرول کافرش بن کرحرام عفت کے تانے بانے کاسایہ بھی انہیں حاصل نہوگا، بلکہ بعید نہیں کافرول کافرش بن کرحرام عفت کے تانے بانے کاسایہ بھی انہیں حاصل نہوگا، بلکہ بعید نہیں کافرول کافرش بن کرحرام عفت کے تانے بانے کاسایہ بھی انہیں حاصل نہ ہوگا، بلکہ بعید نہیں کافرول کافرش بن کرحرام کی جنم دے کرنا پی ہوت سے ناردوز خ تک کی راہ ہموار کریں گی۔ (العیاذ باللہ)

الحدلله غیرت مندسینول، در دمند دلول میں امید کی کرنیں باقی ہیں جومشرقی تہذیب کی آفاقی افادیت کی عمومیت اورمغربی کلچر کی عالمی مضرت کے انسداد کے لئے تگ و دومیں لگی ہیں،اوران شاءاللہ تہذیب کا یہ مسافر اپنی منزل پرجا کر دم لے گا۔

اس رسالہ میں بنے سال کے موقع پر ہونے والی آوارگی کے نقصانات، اور سال نو سے متعلق اسلامی ہدایات، اسلامی تاریخ کی اہمیت وغیرہ جمع کی گئی ہیں، یہ رسالہ بندہ کی مستقل کاوش ہیں بلکہ مُکرین و کھیین اکابرامت (جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، مفتی شعیب اللہ خان صاحب، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور دیگر اصحاب قلم کی تحریریں جوموضوع سے متعلق مفید تیس کیا گئیس ہیں، بندہ حضرت مولانا سیداحمد ومیض صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا بے انتہا شکرگذاراور مُمنون ہے کہ آپ نے اپنی کئی مصاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا بے انتہا شکرگذاراور مُمنون ہے کہ آپ نے اپنی کئی کی تواضع کا وافر حصہ نصیب فرمائے، احقر علم وعمل فہم وفراست ہراعتبار سے نہایت کی تواضع کا وافر حصہ نصیب فرمائے، احتر علم علم وعمل فہم وفراست ہراعتبار سے نہایت کی تواضع کا وافر حصہ نصیب فرمائے، احتر علم علم وعمل ہم کہ ورہے، اپنی کم کی و بے بعداس لائق نہیں کہ کچھ خامہ فرسائی کر سکے، اس کئے تمام قاریئن سے دست بستہ عرض ہے کہ دورانِ مطالعہ کئی جھی طرح کی علی اور قابل اصلاح کی خامی میں ہم کے کہ وربانِ مطالعہ کئی جھی طرح کی علی اور قابل اصلاح کی خامی مجھی کر مطلع فرما کراپنا ممنون بنا تیں، اور اس رسالہ کو بیات بنا میں، اور اس رسالہ کو بیت بختے مرتب وقاری وسامع کی غامی مجھی کر مطلع فرما کرا پنا ممنون بنا تیں، اور اس رسالہ کو بیت بختے مرتب وقاری وسامع کی غام کا خور ما کراپنا ممنون بنا تیں، اور اس رسالہ کو بیت بختے مرتب وقاری وسامع کی غات کا ذریعہ بنائے۔ ( آمین )

احمدالله نثارقاسی بروزاتوار ۲/۱۱/۲۱ء ۵/صفرالمظفر ۸ ۳۳۱ھ 9966488861

# بإباول

# کیاسال نو کا آغازخوشی کاموقع ہے؟

خوشی منانے کےمعتدل سنجیدہ اورمہذب طریقہ پر بات کرنے سے قبل خود اس بات پرایک سوالیہ نشان ہے کہ آیا یہ اس قد رخوشی منانے کاموقع ہے بھی یا نہیں؟

کیا نبی کریم ٹاٹیا ہے نے سال کا جشن منایا تھا؟ کیا صحابہ کرام نے آپس میں ایک دوسرے کو ہیں نیوائیر (happy new year) کی مبارک باد دی، کیا تا بعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس رسم کو منایا گیا؟ کیادیگر مسلمان حکمرانوں نے اس کے جشن کی محفلول میں شرکت کی؟ حالا نکہاس وقت تک اسلام ایران،عراق،مصر،شام اورمشرق وسطی کے اہم مما لک تک پھیل چکا تھا، یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ہرعقل مند شخص نفی میں

دے گا، پھر آج کیول مسلمان اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟

آخر ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ رات 11:59PM سے 12:00AM کے درمیان صرف ایک منٹ کا فاصلہ ہے، سوال یہ ہے کہ اس ایک ساعت میں دنیا میں کون سی ایسی عجیب تبدیلی واقع ہوجاتی ہے کہ ہم اینے ہوش وحواس کھوبلیٹے ہیں اور عجیب وغریب غیر سنجیدہ حرکات پر اتر آتے ہیں ۔۔۔۔؟ جلئے ہو کچھ دیر کیلئے انگرائی لینا ہے کہ آیا ہماری مذہبی تعلیمات، پائیزه روایات اورصاف شھراتمدن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم نئے سال کااس انداز میں استقبال کریں؟ یقینا جواب نفی میں ہوگا، پیطرزعمل ہماری تعلیمات اور روایات سے ذرہ برابرمیل نہیں کھا تا، ہماری دینی تعلیمات اسلاف کی زند گیاں تو یہ بتاتی ہیں کہی بھی کام کے آغاز میں اپنے خالق حقیقی کو یاد کرنا چاہئے، بحیثیت انسان اپنے معاشر تی و اخلاقی اور دینی فرائض کی تن د ہی اور دیانت داری سے ادائیگی کامخلصانہ عزم کرنا جاہئے ،سال نو کی ابتداء میں ما لک حقیقی کے سامنے سربسجو دشب گزاری انسانوں کی بھلائی اورفلاح کی جانب ہماری تو جہ کیوں نہیں جاتی ؟ ہم پہاں یہ نیک فال کیوں نہیں لیتے کہ چلوسال کا پہلا

دن ہے کو گیا چھا عمل کر لیتے ہیں تا کہ سال بھراس کی تو فیق ملتی رہے ایک یہ بھی اصول ہے جو ہر وقت ملحوظ نظر رہنا ضروری ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے تمدن اور تہذیبی اقد ارکو تعلیمات اسلام کی چھانی سے چھان کر اپنائیں، جو ہماری ثقافت ہمارے دین کی ارفع تعلیمات و ہدایات سے متصادم ہوں تو اس کے اپنانے میں بظاہر کوئی مانع نہ ہونا چاہئے، رہا مسئد مغر بی تمدن اور اجنبی ثقافت کی اندھی تقلید کا تو یہ افسوسنا ک ہے، اسکا بڑا اور بنیادی سبب ہمارے اندر پایا جانبی ثقافت کی اندھی تقلید کا تو یہ افسوسنا ک ہے، اسکا بڑا اور بنیادی سبب ہمارے اندر پایا جانبی واللہ احساس کمتری ہے، انگریز برصغیر پر ایک طویل عرصہ حکم ان کے بعد واپس جانبی واللہ اسکا بڑا اور بنیادی سبب ہماری کا نتیجہ ہے جسے اہل در دیے خوسے غلامی کہا ہے مغر بی کلچر کی سمجھنا دراصل اسی فکری بیماری کا نتیجہ ہے جسے اہل در دیے خوسے غلامی کہا ہے مغر بی کلچر کی سر بھے بالادستی اور اسکے رجحان میں تیز رفتار اضافے کا ایک اور بڑا سبب میڈیا ہے، میڈیا بالخصوص بالادستی اور اسکے رجحان میں تیز رفتار اضافے کا ایک اور بڑا سبب میڈیا ہے، میڈیا بالخصوص بالادستی اس مہم میں سرگرم ہے، اور ہم سادہ لوح عوام چمکتی چیز کو سونا سمجھ کر اس کے پیچھے سر پٹ

#### نيوائيرنائك كالآغاز

دیگرفتنول کی طرح بیفتنه بھی یہود ونصاریٰ کی اسلام ڈمنی کا ایک حصہ ہے جوانیسویں صدی کا پیدا شدہ ہے، تاریخی روایات سے اس کا شجرہ نسب رائل نیوی کے منجلے نوجوان سے جاملتا ہے، اس کا پس منظریہ ہے کہ رائل نیوی کے نوجوان اکثر بحری جہاز کا سفر کیا کرتے تھے۔ جو بہت دور دراز کا سفر ہوا کرتا تھا۔ اس طویل سفر کی وجہ سے ان کی طبیعتیں اکثر بے چینی اور بوریت کا شکار ہوجاتی تھیں، چنانچہ وہ اس بے چینی، بوریت اور اکتا ہے کو دور کرنے کیلئے مختلف تقریبات منعقد کیا کرتے تھے، بھی تویہ تقریبات ایک دوسرے کی سالگرہ کرنے کیلئے مختلف تقریبات ایک دوسرے کی سالگرہ کرتے تو بھی اسپے گھرول کی سالگرہ مناتے ہیں جب تمام لوگ خود اسپے ہم سفر، اولاد اور گھرول تک کی سالگرہ منانے سے فارغ ہو گئے لیکن ان کی بے چینی ابھی دور نہ ہوئی تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کرخوشی منانے کا نیا لیکن ان کی بے چینی ابھی دور نہ ہوئی تو انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کرخوشی منانے کا نیا

طریقہ ایجاد کرلیا، یعنی اپنے جانوروں کتے، بیوں کی سالگرہ منانے لگے، جب یہ چیزیں بھی ان کی اضطراری وائتاہٹ کوختم نہ کرسکیں، اور ان کادل نہ بھرا تو دوسرے طریقہ سے اپنی خواہش کا سامان مہیا کرنے میں کوشال رہے، اتفا قا اسی دوران دسمبر کا مہینہ تاریخ کی منزلیس طے کرتا ہواا پنی انتہا کو بہنچنے کے قریب تھا کہ اچا نک ان نوجوانوں میں سے ایک کے ذہن میں یہ فاسد خیال ابھرا کہ کیوں نہ ہم نئے سال کا استقبال کریں۔ اسے خوش آمدید کہیں اور اس کی خوشیال منائیں، چنا نچے دسمبر کی اس تاریخ یکم جنوری میں تبدیل ہونے سے قبل جہاز کا سارا عملہ جمع ہوا، اور جہاز کوخوب آراستہ کیا گیا، شراب نوشی کی گئی، موسیقی بجائی گئی، ناچ گا جہاز کا اس اس منائیں، کیا اور رات گھیک بارہ نج کرایک منٹ پرتمام لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو happy new year کم مبار کہاد یاں دیں، خوشیال منائیں، اور اس طرح اس فتنہ کا آغاز ہوا، جو ہرسال ترقی کرتا گیا۔

آئندہ مال اس جمبر کو جونیئر آفسر ول نے اپنے سنیر آفیسرول سے اس ہے ہودہ رسم میں شرکت کرنے اور خوشی کے اظہار کے لئے چند رقاص عورتوں کا مطالبہ کیا، سینئر آفیسر ول نے ان کی اس خواہش کو ضرورت کا تقاضہ بھے کر ساحل سمند سے چند فاحثہ قسم کی عورتوں کومنگوا کران جونیئر آفیسر ول کو پیش کر دیا ۔ پھر پول ہوا کہ ٹھیک بارہ بجے جہاز کی روشنی گل کردی گئی، جس سے تمام مسافرین کی چینین نکل گئیں اور پھر یکا یک جہاز کو روشن کیا گیا۔ اور جہاز کے بڑے کمائڈر نے ہاتھ میں ما نک لے کرتمام مسافرین کونئی سال کی 'بیبی نیو ائیر'' کہہ کرمبار کباد پیش کی، اور تمام لوگوں نے خوشی خوشی تالیاں بجا کراس کا شکریدادا کیا، اس کے بعد والے سال اس قبیح رسم میں مزید اضافہ ہوا کہ شادی شدہ لوگ اپنی ہویوں ، منگیتروں اور زنانہ دوستول یعنی'' گرل فرینڈ'' کو ساتھ لے کر اسکاٹ لینڈ کے' آناڈین'' ساحل پر جمع ہوئیں ، جو اپنے آپ کو کنوارے اور اکیلے ہوئے والے والے وال لوجوان لوجوان لوجوان کو میں دکرتیں ۔

جہاں شہنائیاں، ڈھول، تاشے، باہے اور ناچ گانوں کاسلسلہ شروع ہوا، پھراس طرح بے حیائی، بے غیرتی ،فحاشی، بدکاری ،وزنا کاری کے ساتھ ہیپی نیوائیر کا انسانیت سوز، ایمان سوز،اوراخلاق سوز فتنه پروان چراهتا گیا،گویا عدم سے وجود میں آکرعروج کو پہونجا،ایک معمولی انداز سے کے مطابق اسلام دشمن قو میں اس بے ہودہ رسم 'نیوائیر نائٹ' کے موقع پر ہرسال اے ارب ڈالر کی مؤیبقی اور تمام مقام جشن کی زیبائش وآرائش اور فاحشہ اور رقاص عور تول کے لئے کئی ارب ڈالر میر ف کرتی ہیں،اور بے شمار ارب ڈالر کی آتش بازی بھی کی جاتی ہے،آج دنیا کے بیشتر مما لک شمسی سال نو کے آغاز پر'نیوائیر فائٹ 'کے عنوان سے اس فحش فتنہ کو فروغ دے رہے ہیں،اور دنیا ئے انسانیت کے لئے ہزار ہابرائیول اور منکرات کا دروازہ کھول رہی ہیں۔

یاد رہے کہ یہ امریکیوں اورعیسائیوں کی اسلام اورمسلمانوں کے خلاف ایک خطرناک سازش ہے،جس کا مقصد صرف اور صرف مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے دور کرنے اور مذہبی روایات سے ہٹا کران کی شاخت اور شخص کو تہس نہس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔

### دنیا کے مختلف ممالک میں استقبال کے نت نئے انداز

نئے سال کی آمد پر دنیا کے مختلف ملکول میں خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے،اوراس کے لئے مختلف ملکول میں مختلف اقوام کے لوگ الگ الگ انداز سے نئے سال کا جشن مناتے ہیں،جس میں بعض اوقات تو ان کے اپنے کلچر،اپنی تہذیب وثقافت کی جھلک نمایاں ہوتی ہیں،جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ یہ سب روایات اور رسومات تو ہم پرستی کے زمرہ میں آتی ہیں۔

امریکہ کے ٹائم اسکوائر کی گھڑی جیسے ہی رات کے گیارہ بجگر ۵۹ منٹ کااعلان کرتی ہے، سنئے سال کی آمد کا شور مج جاتا ہے، دنیا بھر کے ختلف لوگ اپنے اپنے معیاری وقت کے مطابق نئے سال کی آمد کا شور مجے جاتا ہے مناتے ہیں اور نئے سال کا کھلے دل کے ساتھ خیر مقدم کرتے ہیں آئیے دیجھئے کہ دنیا کے ختلف ملکول میں نئے سال کوکس طرح خوش آمدید کہا جاتا ہے۔

# نيويارك اوركيلي فورنيا

نیویارک شہر کے ٹائمز اسکوائر میں نصف رات تک الٹی گنتی گننامشہور روایت ہے، یہال ہزاروں افراد وقت مقررہ پر ایک رخ دار کرسٹل کے گیند کو گرتے ہوئے دیکھنے کے لئے الکھٹے ہوتے ہیں۔

یہ روایت 1907ء میں شروع ہوئی لوگ نئے سال کوخوش آمدید کہنے کے لئے ایک لوک دھن کے ساتھ مشہور سکائش شاعر رابرٹ برنز کا نغمہ،اولڈ لینگ سائن،گاتے ہیں ،نئے سال کی خوش سمبین شراب سے جام صحت نوش کرناایک مشہور روایت ہے۔

ایک اور روایت نئے سال کے دن کیلی فورنیا کے شہر پلیسیڈ میں 1890ء کے بعد سے ہرسال منائے جانے والی'' گلابوں کے ٹورنامنٹ کی پریڈ' کے بعد عام طور پر کالجول کے طلباء کے درمیان' روز ہاؤل' نامی اسٹیڈ یم میں فٹبال کا مقابلہ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پراس پریڈ اور کھیل کو دیکھنا نئے سال کا کافی پر انامشغلہ ہے، یورپ،ایشیاء،افریقہ اور لاطینی امریکہ کے تارکین وطن کی متنوع ثقافتوں سے اپنائی گئی۔

روایتیں نئے سال کی خوشیوں کو دوبالا کرتی ہیں،ان سے پورے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں سب لوگ مخطوظ ہوتے ہیں۔ کچھ کمیونٹیوں میں سالِ نو کے دن پیدا ہونے والے بچہ کو خاکف اور ابلاغ عامہ پرشہرت سے نوازا جاتا ہے۔ نئے سال کو اکثر ایک ایسے چھوٹے نچے کی علامت سے ظاہر کیا جا تا ہے،جس نے صرف ایک جا نگیہ (ڈائیر) تہوار منانے والی ٹو پی اور کمر بند پہنا ہوتا ہے۔ جس پر نئے سال کا سن چھیا ہوتا ہے،اس کے برعکس گذرے ہوئے 'پرانے سال' کو ایک چونہ پہنے ہوئے سفید داڑھی والے بوڑھ شخص نے ایک ہاتھ میں ریت والی گھڑی سال' کو ایک چوفہ پہنے ہوئے سفید داڑھی والے بوڑھ شخص نے ایک ہاتھ میں ریت والی گھڑی سال کی آمد پر کی جانے والی آتش بازی پوری دنیا میں مشہور ہے اور دنیا کے کئی ملکوں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ صرف یہ آتش بازی اور آسمان پر کی جانے والی رنگ برنگی روشنیوں کی براروں کی تعداد میں لوگ صرف یہ آتش بازی اور آسمان پر کی جانے والی رنگ برنگی روشنیوں کی برسات دیکھنے کے لئے ان ملکوں کارخ کرتے ہیں۔

### ہا نگ کا نگ

ہا نگ کا نگ میں 'وکٹوریاہاربر' (جس کاموازیہ نیویارک کے ٹائمزاسکوائر سے کیاجاتا ہے ) سنگا پور میں 'مرینہ بے' اور دبئی کابرج خلیفہ بلڈنگ اس حوالے سے پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں ۔چین میں نئے سال کی آمد کو چینی علم الاعداد کے مطابق مختلف جانوروں سے منسوب کیاجا تا ہے، جیسے سانپ، کتا، خنزیر، گھوڑا، اور خیالی ڈرائیگن وغیرہ۔

### تھائی لینڈ

تھائی لینڈ میں سال نو کے تہوار کو congener کہا جاتا ہے، نئے سال کی آمد پر یہاں کے باسی ایک دوسرے پر دل کھول کر پانی پھینکتے ہیں۔اس کا مقصد نئے سال کی نیک خواہشات کا اظہار کرنااور گزرے سال کی ناکامیوں اور غلطیوں کو دھونا ہوتا ہے۔

#### برازيل

فٹبال کے متوالے برازیل کے رہنے والوں کا عقیدہ ہے کہ اگر آپ آنے والے اس نئے سال میں نقصان پہنچانے والی گندی اور خراب روحوں سے بچنا چاہتے ہیں تو نئے سال کی شام کا استقبال سفید لباس کے ساتھ کریں ،اگر آپ نے اس شام کو مکمل طور پر سفید لباس زیب تن کیا توسمجھ لیں کہ نئے سال میں کوئی بھی بدروح آپ کونہیں ستائیگی۔

آپ کی سفید یو نیفارم تمام گندی روحول کو آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دے گی، یہ تو ایک چیز ہوئی مگر اس حوالے سے برازیل کی دوسری انوکھی روایات میں یہ روایت بھی شامل ہے کہ اس شام کولوگ پہلے سے سمندر کے کنارے جا کر کھڑے ہوجاتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے سات سمندرول کی بہرول میں چھلانگ لگائی تو نیاسال ان کے لئے خوش بختیاں لائے گایہ لوگ پہلے سے تیار ہوتے ہیں۔

جب گھڑی میں بارہ بجنے میں چند سینٹر باقی ہوتے ہیں تو لوگ سمندر کی نہروں میں

چھلانگ لگادیتے ہیں اور جب وہ ڈبکی لگا کرسمندر کے پانی سے سر باہر نکالتے ہیں تو گویاوہ نئے سال میں داخل ہو جکے ہوتے ہیں۔اس طرح وہ خود کو برائیوں سے پاک صاف کر لیتے ہیں ویسے برازیل کے لوگ سمندر میں تازہ بھول اور گلدستے بھینک کر بھی نئے سال کوخوش آمدید کہتے ہیں۔

> حل **ب**ک

چلی کے لوگ آدھی رات کے قریب یعنی بارہ بجے سے چندسینڈ پہلے ایک جمچا بھر مسور کی دال ہیں۔ یہ لوگ آدھی رات کے قریب یعنی بارہ بجے سے چندسینڈ پہلے ایک جمچا بھر مسور کی دال یا مختلف بیج کھاتے ہیں، اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے جوتے کے تلے میں بہت رقم بڑے اہتمام سے رکھ دیتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مل کرنے سے اگلے بارہ ماہ تک انہیں روپئے پیسے کی کوئی تمی یا پریٹانی نہیں ہوتی۔ چل کے جولوگ چیالنج قبول کرنے کے شوقین ہیں اور خطرات سے کھیلنا جانتے ہیں وہ نئے سال کی آمد کے موقع پر رات کا یہ خاص حصہ کسی قبر ستان میں گزارتے ہیں، اور وہال گھنٹی بجا کرا پینے ان محبوب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نیا سال ہے گیا ہے۔

جين

کہتے ہیں کہ دنیا ہیں چین وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے بارودیا آتش گیر مواد
ایجاد کیا تھا،اس لئے یہ کمکن نہیں ہے کہ نیاسال آئے اور اہل چین اس خوشی کے موقع پر آتش
بازی کا مظاہرہ نہ کریں ۔ چنا نچہاس ملک میں سنے سال کی آمد کے موقع پر زبر دست آتش
بازی کا مظاہرہ کیا جا تا ہے، اور آسمان نصف شب کو مختلف رنگوں سے منور ہوجا تا ہے ۔
اہل چین سنے سال کی آمد کے موقع پر ایک اور خصوصی کام بھی کرتے ہیں ۔ جو انکا
لازمی رواج بن چکا ہے، یہ لوگ یعنی یہاں کے مرد، عورت، بوڑھے، اور جوان سبھی سرخ
لباس زیب تن کرتے ہیں سرخ غباروں اور اسی رنگ کی آرائشی چیزوں سے اپنے گھروں،
بازاروں، گیوں، دکانوں، اور عمارتوں کو سجاتے ہیں، اس رات کو بچوں کو سرخ رنگ کے

لفافول میں کچھرقم بطورِانعام دی جاتی ہے جسے بچے اپنے لئے نیک شگون قرار دیتے ہیں،
ان کے عقیدہ کے مطابق یہ قم ان کے لئے خوشی اور خوش حالی لاتی ہے، مگریہال ایک بات
کی وضاحت ضروری ہے کہ دوسرے ایشیائی ملکوں کی طرح چین نئے عیسوی سال کی آمد
بڑے اہتمام سے تو مناتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ اپنے چینی قمری سال کی آمد کے موقع پر بھی
زبر دست جشن مناتے ہیں، جس سے انہیں دوسال یعنی قمری اور عیسوی سال منانے کا موقع
مل جاتا ہے اور ان کا لطف دو بالا ہو جاتا ہے۔

#### کیویا

کیوبا کے لوگوں کا ایک عجیب ساعقیدہ ہے۔ان کا کہنا ہے کہ اگر دورانِ سفر کسی بھی ممافر کو کوئی زہر ملا کیڑا یا سانپ وغیرہ کاٹ لے تو اس سے بچاؤ کا طریقہ بہت آسان ہے، کیوبا کے روایتی معالج اپنے لوگوں کو یہ ہدایت دیسے ہیں کہ جیسے ہی نئے سال کی آمد کا اعلان ہو یعنی رات کے بارہ بجے ۔ایک سوٹ کیس سے اپنے گھر کے اطراف ایک خیالی یا تصوراتی دائراہ بنادیں ،یدایک حفاظتی حصار ہے،اگر آپ نے یہ بنادیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب سال بھر نہ تو کوئی زہر ملاسانپ یا کیڑا ہی آپ کو کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی سال بھر آپ کے دوسر ملکوں کے سفر کے دوران کوئی رکاوٹ پیش آئے گی،اورغیر ملکی سفر کے بہت سے مواقع ملیں گے بعض لوگ اس سلطے میں قدیم روایات پر بھی عمل کرتے ہیں ۔ یہ لوگ جب نیاں اور کھڑ کیوں میں کھڑے ہوکہ باہر پانی پھینے ہیں تا کہ گھر کے اندر کی بلائیں باہر نکل جائیں اور سال بھر پلٹ کرنہ آئیں ،اس طرح یہ لوگ اپنے گھروں کو موجودہ سال کے لئے جائیں اور سال بھر پلٹ کرنہ آئیں ،اس طرح یہ لوگ اپنے گھروں کو موجودہ سال کے لئے جائیں اور مال کی موان فوموجودہ سال کے لئے مان اور محفوظ بنا لیتے ہیں۔

#### و نمارک

ڈ نمارک کےلوگ نئے سال کی آمد کے خاص موقع پراپیے دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بہت ہی خاص انداز سے مجبت اور پیار کااظہار کرتے ہیں ، جسے پڑھ کرآپ یقینی طور پرہمیں گے پہلوگ ان کے گھروں اور مکانوں کی دیواروں پر پہلیٹی اور گلاس چھینئے ہیں جو ان سے ٹکرا کر ٹکوٹ کے بھوجاتے ہیں ، یہ تو نئے سال کی آمد کا عام رواج ہے ، مگر ایک اور خاص طریقہ یہ ہے کہ نصف شب کے قریب یہ لوگ ایک کرسی رکھ کراس پر کھوٹ ہوجاتے ہیں ، اور خاص طریقہ یہ کہ فری کی سوئیاں رات کے بارہ بجنے کا اعلان کرتی ہیں ، اور نیاسال شروع ہوتا ہے تو یہ اپنی کرسیوں سے بنچے فرش پر چھلانگ لگا دیسے ہیں اور اس طرح بڑے پر جوش انداز میں سے تبال میں قدم رکھ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ سال بھر اسی طرح ہر کام کریں گے ، اور کسی سے تبین دریں گے ۔

ا پکواڈ ور

ایکواڈور میں نئے سال کی آمد بڑے ہی عجیب وغریب انداز سے منائی جاتی ہے۔ یہ لوگ اس موقع پر فائدہ لوگ اس موقع پر فائدہ لوگ اس موقع پر اپنے سیاست دانوں کے پتلے تو جلاتے ہی ہیں، ساتھ ہی اس موقع پر فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مخالفین کے پتلے بنا کرانہیں بھی نذر آتش کرتے ہیں، اس کے علاوہ بعض لوگ ایپندیدہ لوگوں کے ساتھ بھی ایساہی سلوک کرتے ہیں۔

گویااس ملک میں گزرے سال کے آخری کمحات اور آنے والے سال کی ابتدائی گھڑیوں میں لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکال کر آسمان کو روشن کردیتے ہیں،اورخوش ہوتے ہیں کہانہوں نے اپنے ناپبندیدہ لوگول کوصفحہ مستی سے مٹادیا۔

بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس طرح ایکواڈور کےلوگ گزشتہ سال کی منفی توانائی، منفی سوچ اور جذبے سے نجات عاصل کر لیتے ہیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ لگ بھگ اسی انداز سے پنامہ، پیرا گوئے اور کولمبیا میں بھی لوگ نئے سال کاخیر مقدم کرتے ہیں، ان ملکول میں اس موقع پر ایک اہم کام بھی کیا جاتا ہے، جولوگ اپنے مخالفین یا سیاستدانول کے پتلے جلانا پینہ نہیں کرتے وہ اپنے گھر میں تھوڑی بہت رقم اس طرح چھیاد سے ہیں کہ کوئی اسے تلاش نہ کرسکے، ان کاعقیدہ یہ ہے کہ گھر میں چھپائی گئی بیرقم انکے لئے سال بھر کی خوشی لاتی ہے۔

#### جرمني

چائے کی پتی بھی متقبل کا پیتہ دیتی ہے، جرمنی کے لوگوں کا پیہ عقیدہ ہے کہ نیا سال ہمیں مستقبل کی جھلک دکھا تا ہے، نئے سال کی آمد کے موقع پر یعنی نصف شب کو اہل جرمنی ایک چائے کی پتی ڈال کر اسمیں پانی ڈالتے ہیں اور پھراس میں جھا نکتے ہیں تو انہیں مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جھلکیاں دکھائی دے سکتی ہیں، ایساہی کچھ آسٹر بلیا میں بھی ہوتا ہے، کچھلوگ ایک چچے سیسہ ٹھنڈے پانی میں ڈالتے ہیں تو جوشکل بنتی ہے، وہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی ترجمانی کرتی ہے، ویسے جرمنی کے لوگ نئے سال کی آمد کے موقع پرٹی وی کے سامنے بیٹھ کرا سینے پہندیدہ پروگرام دیکھتے ہیں۔

#### لونان

یونان میں نے سال کی آمد پرخصوصی اہتمام کیا جاتا ہے،اس اہم موقع کے لئے یہ لوگ خصوصی طربی نغمات تیار کرتے ہیں، یہ تمام خوشی کے گیت بچے گاتے ہیں، جس کے بدلے میں ان کے بڑے،ان کے پڑوسی اور ان کے خاندان کے لوگ انہیں انعامی رقم بھی دستے ہیں،اس رقم کی ان کی نظر میں بڑی اہمیت ہوتی ہے،اور یہ بچے اسے سال بھر سنبھال کرر کھتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لئے خوش بختی کی علامت ہے،اہل یونان نئے سال کا خیر مقدم کھی آ نکھوں سے کرتے ہیں، جیسے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتی ہے تواہل یونان اپنے مقدم کھی آ نکھوں سے کھروں، بازاروں کی لائٹس بند کر دیستے ہیں، تا کہ نئے سال کو اپنی کھی اور تازہ آ نکھوں سے اتر تے دیکھیں، جیکے بعد تمام لائٹس آن ہوجاتی ہیں تو پر انے سال کا نام ونشان باقی نہیں ہوتا، جبکہ نیا سال پوری آب و تاب کے ساتھ آچکا ہوتا ہے،اس اہم ایونٹ کی قدیم روایت ہوتا، جبکہ نیا سال پوری آب و تاب کے ساتھ آچکا ہوتا ہے،اس اہم ایونٹ کی قدیم روایت موتا، جبکہ نیا سال پوری آب و تاب کے ساتھ آچکا ہوتا ہے،اس اہم ایونٹ کی قدیم روایت سے دوتا، جبکہ نیا سال پوری آب و تاب کے ساتھ آچکا ہوتا ہے،اس اہم ایونٹ کی قدیم روایت

یہ ایک کیک ہے جو خاص طور پر اسی موقع کے لئے تیار کیا جا تا ہے، اس کیک کے اندر کوئی سکہ یا کو ائن یا کوئی چھوٹی سی چیز چھپی ہوتی ہے،جس فر دیے حصہ میں کیک کاوہ حصہ آتا ہے،جس میں سکہ چھپا ہوتا ہے،اسے بہت خوش قسمت سمجھا جاتا ہے کہ آنے والا سال اس کے لئے اپینے ساتھ بہت سی کامیا بیاں لایا ہے۔

#### نيدرليند يا باليند

ہر بار نئے سال کی آمد کے موقع پر ہر ولندوزی کار بائیڈ شوٹنگ کے ایونٹ میں ضرور شریک ہوتا ہے،اس میں دودھ کے ڈبول میں کیمیکل ڈال کر پہلے ہلا یا جا تا ہے اور اسکے بعد اسے ملکے دھماکے سے اڑا یا جا تا ہے، مگر چونکہ یکسی حدتک خطرنا ک بھی ہوتا ہے،اس کئے ہالینڈ کے متعدد شہرول میں اس رسم پر پابندی عائد ہے،اس کے باوجو دنوجوان اس موقع پر اس کار بائیڈ شوٹنگ سے لطف اندوز ہونے سے باز نہیں آتے ایکن ہالینڈ کے اکثر لوگ اس کو پیند نہیں کرتے مگر چونکہ اس موقع پر جشن تو منانا ہے۔

چنانچہاکٹر شوقین لوگ اس موقع پرسمندرکارخ کرتے ہیں جہال وہ اس سر دموقع پر سوئمنگ کے مختصر لباس میں نہ صرف منجمد کرنے والے پانی میں غوطہ خوری کرتے ہیں ، بلکہ شمالی سمندر کی سر دبہرول کی آنکھول میں آنھیں ڈال کرنے سال کااستقبال اس جرأت سے کرتے ہیں کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں گویا ہالینڈ کے لوگ آنے والے نئے سال کو جرأت و بہادری کے حوالے سے وقف کرتے ہیں۔

#### فلبائن

اگر نیاسال کسی سنے انداز کے فیش سے شروع کیا جائے تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے، فلیائن کے لوگ ہر سنے سال کی آمد ایک خاص انداز سے مناتے ہیں، وہ اس موقع کے لئے مخصوص لباس زیب تن کرتے ہیں جن پرگول گول سے ڈیز ائن ہوتے ہیں اس مخصوص شام کو وہ اپنی جیبول میں گول سکے بھی رکھتے ہیں، کیونکہ گول ڈیز ائن انہول نے اس ایونٹ کے لئے خاص کیا ہوا ہے۔

اہل فلیائن نے گول ڈیزائن کوخوشی اورخوش حالی کی علامت قرار دے رکھا ہے،اس

کئے بعض فیملیاں اور افراد تو اس موقع پر گول کھل جیسے سنتر سے اور گریپ فروٹ (چکوتر سے) کھاتے ہیں ،گول کھل سجاتے ہیں ،اورگول ڈیزائن کے پرچم اور جھنڈیال اپنے گھرول پرلگاتے ہیں۔

#### روس

روس میں سنے سال کے حوالے سے ایک دل چسپ رواج ہے، ہوتا یہ ہے کہ اگریسی کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہے جسکے لئے وہ چاہتا ہے کہ یہ جلداز جلد پوری ہو،اس کا کوئی خواب شرمند ہائے تعبیر نہ ہوتو وہ سنے سال کے موقع پر یہ کرتا ہے کہ اپنی اس خواہش کوئسی کا غذیر کر اس کا غذ کو جلاتا ہے، اور اس کی را کھ مہین کے ایک گلاس میں ڈال کر اسے غٹاغٹ پی جاتا ہے۔

روسی نئے سال کی آمد کے موقع پراپنی ادھوری اورتشنہ خواہش کی تحمیل کے لئے ایسا ہی کرتے ہیں، نئے سال کی روایتی تقریبات میں نئے سال کا درخت بھی شامل ہے، جسے خصوصی اہتمام سے سجایا اور سنوارا جاتا ہے۔

اس موقع پر سانتا جیسی ایک فیگر بھی آتی ہے، ڈیڈ موروز اصل میں فروسٹ یا انجماد کا دادا ہے، برف جیسی سفید ڈاڑھی والا یہ بوڑھا اپنی پوتی snegyrohka کے ساتھ آتا ہے، یہ لڑکی برف کی خادمہ کہلاتی ہے، دونوں دادا پوتی مل کربچوں میں تحفے تقسیم کرتے ہیں۔

#### اسكاك لينكر

اسکاٹ لینڈ کے لوگوں کو تخفے دینے کاریز ہے، یہ لوگ اپنے دوستوں اور اپنے رشۃ داروں کو بہانے بہانے سے تخفہ دینے ہیں، اور اس حوالہ سے کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہیں دوست یا دریتے، نئے سال کے موقع پر اسکاٹ لینڈ میں ایساہی ہوتا ہے، اگر آپ اپنے کسی دوست یا رشۃ دار کے ہاں اس وقت پہنچتے ہیں جب نیاسال اپنی آمد کی گھنٹی بجارہا ہوتا ہے تو میز بان آپ کے سامنے بچھ جائیں گے اور آپ کی خاطر مدارات میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں

گے ہین چونکہ آپ اس گھر میں نئے سال میں داخل ہونے والے پہلے فر د قرار پائے ،اس لئے آپ پرلازم ہے کہ اپنے میز بانوں کے لئے تخفے تحائف ضرور لے جائیں ہین یہ تحف زیادہ قیمتی نہیں ہونے چاہئے ، بلکہ کم قیمت اور چھوٹے ہوں یہ

مگران سے مجبت کااظہار ہوتا ہو۔ مثال کے طور پران تخفول میں ڈبل روٹی بھی ہوسکتی ہے، اور وہسکی بھی ۔ اسکاٹ لینڈ کے لوگ نئے سال کا خیر مقدم آتش بازی سے بھی کرتے ہیں، جو یہال کی قدیم روایت ہے۔

### جنوبي افريقه

اگرآپ جنوبی افریقہ میں رہتے ہیں، اور پیدل چلنے کے شوقین ہیں تو سنے سال کی آمد کے موقع پر ذرامحاط رہیں، کیوں کہ اس ملک کے شہر جو ہانسبرگ میں ایک عجیب سی روایت ہے۔ جو ہانسبرگ کے لوگ سنے سال کی آمد کے موقع پر اپنا پر انا فرنیجر بجلی کی مصنوعات جیسے: ریڈیو، ٹی وی وغیرہ اٹھا کر بڑی ہے پرواہی کے ساتھ گھروں کی کھڑ کیوں میں سے باہر سڑکوں پر بھینک دیتے ہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ سامان کسی کو نقصان بھی بہنچا سکتا ہے، گویا جنوبی افریقہ کے لوگ سنے سال کے آنے سے پہلے پر انی چیزوں سے نجات بانا پسند کرتے ہیں، اور سنے سال میں نئی چیزیں خریدتے ہیں، تاکہ بیاز ماندان کے لئے خوشیاں لائے۔

#### البين

اسپین اور اسپینی زبان بولنے والے دوسرے ملکول میں سنے سال کی آمد بڑے فاص انداز سے منائی جاتی ہے، اس روزنصف شب کو بارہ انگور کھانا یہاں کی قدیم روایت ہے، بارہ انگور بارہ مہینوں کی ترجمانی کرتے ہیں، اور انہیں کھانے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے سال کا ہرمہیندان کے لئے خوش بختی لائے گا، یہ بارہ انگور بھی بڑے اہتمام اور سلیقے سے کھائے جاتے ہیں۔ اس موقع پر رات کے بارہ نبے جب نیاسال بارہ گھنٹوں کے ساتھ اپنی

۔ آمد کااعلان کرتاہے تواس کی ہر گفنٹی پرایک انگورکھانا ہو گا،واقعی بہت دلچیپ روایت ہے۔

# نیوائیرنائٹ کی خرابیاں

نياسال اورفضول خرجي

کچھ دنویں پہلے بعض عرب مما لک میں ایک اونٹ کی نیلا می کی خبرِیں سوثل میڈیا پر گشت کررہی تھیں کہ ملینوں ڈالر میں اسے نیلام کیا گیا،ایک سیاسی قائدوملکی سر براہ کا شرٹ ملینول ڈالر میں فروخت ہوا، بقرعید میں قربانی کے جانوروں میں ایک برایا مینڈھے کی بولی لاکھول روپیئے لگی، ایک لڈو لاکھول روپیول میں بکا، اسی سے متعلق بعض عرب اخبارات میں ایک مضمون بھی شائع ہوا تھا،جس میں صاحب قلم نے بجاطور پرشکایت کی ہے کہلوگ کس طرح د وسر ول کو بے وقو ف بناتے اوران کے جیبوں سے بحض چندروز ہ ناموری کے لئے بھاری بھاری رقمیں نکال لیتے ہیں،اس طرح کے فریب میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جونام ونمود کے دلداد ہ، سستی شہرت کے خواہاں، دولت ونژوت کے مظاہرے کے سمنی اوراپیخ آپ کو بڑے دولت مندول وسر مایہ دارول کی صف میں شمار کرنے کے خواہال رہتے ہیں، ایسے خفیف العقل یا ہے وقوف لوگ کسی معقول وجہ کے بغیر ہی محض دکھاوے کے لئے ہی اسراف وفضول خرجی میں سارے مدود پار کرجانے کی کوئشش کرتے ہیں اور و ہجی کسی اہم مقصد اور عظیم مقصد کے لئے نہیں بلکہ نہایت معمولی وغیر اہم کام کے لئے جس کانہ کوئی خاص مقصد ہے اور مذو کسی کے لئے مفید و کار آمداوراس سے منہ دنیا میں کوئی بھلا ہونے والاہے اور یہ آخرت میں ، بھلا یہ کوئی معقول بات ہے کہ ایک بکراجس کی قیمت دس بیس ہزار سے زائد بنہ ہواسے لاکھول میں اورایک اونٹ کوملینوں ڈالر میں اور گاڑی کی خاص نمبر بليٹ کو لاکھول میں خریدا جائے،اس طرح کی فضول خرچی یا بے عقلی وحماقت ہمیں دعوت فکر َ دیتی اور سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آج ہندو ستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں لوگ کسمپرسی میں زندگی بسر کررہے ہیں ہمارے کروڑ ول مسلم باشندے عورت ومرد، بوڑھے بیچے کیم پول میں

ر فیوجی کی زندگی بسر کررہے ہیں ہمارے بھائی کھلے آسمانوں کے پنچے سخت ٹھنڈک وگرمی کے عالم میں شب وروز گذار رہے ہیں اور کروڑ ول مسلمان اس ملک میں بھی اور دنیا کے د وسرے ملکول میں بھی نان شبینہ کے محتاج اور دانے دانے کوترس رہے ہیں،اس صور تحال کے باوجو دہمارے اندر دکھاوے کا بیمالم ہے کہ ہم محض دکھاوے کے لئے لاکھول یول ہی پھینک رہے ہیں، جیسے ان کے پاس دولت کا انباراگا ہواور یہ مجھ میں نہیں آرہاہے کہ کہاں خرچ کریں؛ایسامحسوس ہوتاہےانہیں ایبے انجام کار کی کوئی پرواہ نہیں وسمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی ہی نہیں؛ حالانکہ اللہ کے نبی سالٹی آپیم نے فرمایا ہے: '' قیامت کے دن حیاب و کتاب کے وقت بندے کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گاجب تک اس سے چار چیزوں کے بارے میں باز پرس نہ کیا جائے اور اس میں سے ایک مال ہے کہ کہاں سے حاصل کیااور کہاں خرچ کیا''۔

### نے سال پر 7 منٹ میں ۹۳ کروڑ کی آتش بازی

دبئی کے حکمرانوں کی ہمیشہ بیکوششش رہی ہے کہوہ دنیائی ہربڑی چیزاییے چھوٹے سے جزیرے میں سمو دیں جاہے وہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہویا دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ سنٹر ہو یا دنیا کاسب سے بڑاانسانی ساختہ جزیرہ ہو کچھ دنوں قبل دبئی کوایک اور بڑا اعزازاس وقت حاصل ہوا جب اس نے دنیا کی آتش بازی کا پیرمظاہر ہ نئے سال کے موقع پر کیاجس میں چندمنٹول میں ۵ رلا کھ سے زائد فائر وکس فضاء میں چھوڑ ہے گئے اس طرح گنیز بک آف ورلڈریکارڈ میں شامل کرلیا۔ دبئی کو قدامت پسند خطے کا جدیدترین شہر قرار دیا جا تا ہے، جہاں ۲۰۰ سے زائد مما لک کے باشندے مقیم ہیں گذشۃ چند برسوں سے دبئی کو نئے سال کے آغاز کے موقع پر آتش بازی اور دیگر تفریحات کے حوالے سے عالمی شہرت عاصل رہی ہے ، حالیہ آتش بازی کاٹھیکہ امریکہ کی معروف فینی گروجی کو دیا گیا تھا فینی نے ۱۰ مہینوں کی انتھک محنتوں سے آتش بازی کے اس مظاہر ہ کو مرتب کیا تھا جس پرتقریباً ۲ ملین ڈالر (۶۱۳ رکروڑ رویئے ) کی لاگت آئی تھی اس طرح نئے سال کی آمدپر ۱۳رڈسمبر

<u> ۲۱۰۲ء کی درمیانی شب ۲۰۰ رٹینگر نے ۱۰۰ کمپوٹر ول کی مدد سے ۵ لاکھ سے زائد فائر ورکس</u> فضاء میں جھوڑ ہے جس سے دنیا کے سب سے بلندترین ٹاور برج الخلیفہ سے لے کرانسانی ساخته بام آئی لینڈ کا پورا جزیرہ جگمگا اٹھا اور ایسا لگنے لگا کہ جیسے سمندر میں سورج بکل آیا ہو ۲ سر منٹ تک جاری رہنے والی اس آتشبا زی نے رات میں بھی دن کاسمال پیدا کر دیا تھا پہلے منٹ میں ایک لاکھ سے زائد فائر وکس فضامیں چھوڑ ہے گئے جس نے ۲۰۱۲ میں کو بت کی ۵۰ ویں سالگرہ کےموقع پر ایک منٹ میں ۷۷ ہزار ۲۴۲ فائر ورکس فضا میں چھوڑ نے کے عالمی ریکارڈ کو توڑ دیا جس کے بعد یکے بعد دیگرے مزید ۳ مرلا کھ فائر ورکس فضاء میں چھوڑے گئے آتش بازی کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر سےلوگ خصوصی طور پر دبئی پہنچے تھے جن میں قلیجی ممالک بالخصوص سعودی عرب کے ہزاروں افراد شامل تھے اس دوران متحدہ عرب امارات کے ہوٹلول میں کوئی کمرہ خالی نہ تھا جبکہ بڑے ہوٹلوں نے اپنے کرائے کئی گنا بڑھار کھے تھے جہاں کوئی کمرہ ۵۰۰۰ ڈالر (۵۲ ہزار روپیئے ) یومیہ سے تم میں دستیاب نہ تھا۔آتش بازی دیکھنے کے لئے دو پہر سے ہی لوگ گاڑیوں میں آتشبازی کے مقامات کی طرف آناشروع ہو گئے تھے۔

گھڑی نے جیسے ہی نصف شب میں ۱۲ بجائے گویا آسمان پر رنگ وروشنیوں کا سیلاب امڈ آیااور آتش بازی نے رات میں بھی دن کا سمال پیدا کر دیا تھا جس سے دنیا کی بلندترین ۱۹۲۳ منزلہ عمارت جگمگا کرنہایت دلفریب منظر پیش کر رہی تھی۔

یہ سب کچھ ایک اسلامی ملک میں ہور ہاہے جسے امریکی کینی نے آتش بازی کا مہنگا ترین شویہ کہر فروخت کیا تھا کہ اس آتش بازی کو چاند سے بھی دیکھا جاسکتا ہے، اوراس سے دبئی ایک دوسر سے اسلامی ملک کا ورلڈ ریکارڈ توڑ کر اپنانام گینز بک آف ورلڈ میں شامل کرسکتا ہے، اس طرح یہ جانتے ہوئے بھی کہ آتش بازی پیسے کا ضیاع ہے جس کی ہمارا مذہب قطعاً اجازت نہیں دیتا صرف ۲ رمنٹ کی آتش بازی کی خاطر ۲ ملین ڈالر کی خطیر رقم آگ کی نذر کردی گئی سرمایہ دارانہ نظام کے باعث امیر اور غریب ممالک اور لوگول کے درمیان فاصلول میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے ایک جانب کچھ اسلامی ممالک میں درمیان فاصلول میں روز بروز اضافہ ہوتا جارہا ہے ایک جانب کچھ اسلامی ممالک میں

دولت کی بہتات ہے اور وہال محض اپنانام گینز بک آف ورلڈریکارڈ میں شامل کرنے کے لئے خطیر رقم آتش بازی کی مدمیں خرچ کی جارہی ہے تو دوسری جانب پاکستان سمیت کچھ اسلامی مما لک میں غریب بے روز گاری اور بھوک وافلاس سے روز اندکئی لوگ موت کے منہ میں جارہے ہیں۔

سرکاری اورغیرسرکاری تقریبات اور شادی بیاه کے موقع پرلاکھوں روپیئے آتش بازی کی نذر کردئیے جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ آتش بازی جیسی فضول رسم پرخرچ ہونے والی رقم سے کتنے بھوکوں کو کھانا کھلا یا جاسکتا تھا کتنی غریب لڑکیوں کی شادی کی جاسکتی تھی کتنے اسکول اور مدرسے قائم کئے جاسکتے تھے کتنی زندگیاں بچائی جاسکتی تھیں اور موت کے منہ میں جانے والے لاعلاج مرض میں مبتلا میک اے وش (make a wish) کے کتنے بچوں کی آخری خواہشات کو پورا کیا جاسکتا تھا۔

غورطلب امر ہے کہ آج کل کے موجودہ عرب حکمرال جوخود کو اسلام کا داعی کہتے ہیں کیا سنے سال کی آمد پراس آتش بازی میں جس میں ۲۲ کروڑ رو پئے خرچ ہوئے اس سے کئی شاندار تعلیمی ادار سے قائم نہیں ہوسکتے تھے؟ اب تو شک سا ہونے لگا ہے کہ کیاد بئی حکمران جوخود کومسلمان اور عرب روایات و ثقافت کا پاسدار کہتے ہیں کہیں یہود ونصاری تو نہیں؟ جوخود کومسلمان اور عرب روایات و ثقافت کا پاسدار کہتے ہیں کہیں یہود ونصاری تو نہیں؟

### رزق میں اسراف روزی کی ناقدری

جسطرح کی فضول خرچی اسراف اور نعمت خداوندی کی ناقدری کھانے پینے کی چیزوں میں کی جاتی ہے جبکہ بہت سے مقامات پرلوگ بھو کے مررہے ہیں، انہیں پیٹ کی آگ بھوانے کے لئے کچھ میسر نہیں، خودا پیخ شہر اورا پیغ صوبہ کے مختلف علاقوں میں لوگ خط غربت سے بنچے کی زندگی بسر کررہے ہیں اور دانے دانے و ترس رہے ہیں اور ہمارے بہاں ہرروز، دعوتوں اور بغیر دعوتوں کے بھی اشیاء خور دونوش کی بڑی مقدار کچروں میں ڈالی جارہی ہیں، دس بیس آدمیوں کے لئے پچاسوں کے بقدر کھانا تیار کیا جاتا ہے اور جونی جاتا

ہے اسے غریب کو دینے کے بجائے کچرول میں پھینک دیا جاتا ہے، ہمارااس طرح کا طرز عمل اوراللہ کی فعمتوں کی ناقدری غضب الہی کو دعوت دیتی ہے اور نعمت کے چین جانے کا سبب بنتی ہے، کچروں میں پھینکے ہوئے لذیذ کھانوں پر جب نظر پڑتی ہے تو خوف خدا سے جسم لرزا محتا ہے اور دعائے تی ہے " ربنا لا تؤ احد نابما فعل السفھاء منا"اے اللہ! ہمارے بے وقو فول اور احمقول کی حرکتوں پر ہماری گفت نہ فرما، ہمارے علماء و داعیان دین اور سماجی خدمت کاروں کو چاہئے کہ وہ جس طرح جہیز اور دوسری لعنتوں اور منفی چیزوں کے خلاف شعور بیداری مہم سرانجام دیتے ہیں اس کے خلاف بھی شعور بیدار کریں تا کہ ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ سکیں، اور نعمتوں کے چون جانے کے عذاب میں مبتلا نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ناراضگ میں بھی اور زیادہ دوں کا اور اگرتم ناشکری کارشاد : " اگرتم شکرگذاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں کا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں کا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں کا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں کا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو بے شک میں تمہیں اور زیادہ دوں کا اور اگرتم ناشکری کرو گے تو تھیناً میر اعذاب بہت سخت ہے " (ابرا ہیم : کے ) ۔

### ماضی کی تاریخ سے عبرت کیں

ہمیں تاریخ اور پہلول کے احوال سے عبرت حاصل کرنی چاہئے۔ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ بہت سے مسلم ملک پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہوگئے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ صومالیہ نہایت مالدار ملک تھا اور مغرب کی نظر لگئے سے پہلے یہاں کے باشدوں کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، یہاں کے باشدوں کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، یہاں کے بارے میں کہا جا تا ہے کہ بہت سے لوگ مخس اس کی کیجی کھانے کے لئے مینڈ سے اور بکرے ذریح کرتے اور کیجی نکال کراسے استعمال کرتے باقی پورا کوڑے دان میں پھینک دیا کرتے باقی پورا کوڑے دان میں پھینک دیا کرتے تھے، کسی کی خواہش ہوتی گردایا کوئی عضو کھانے کی تو اس کے لئے بکراذریح کیا جا تا اور وہ عضو نکال کراس کے لئے تیار کیا جا تا اور پورا بکرا پھینک دیا جا تا تھا اور آج وہ کئی دہا تیاں سے بھوک مری کے شکار ہیں، دانے دانے کے لئے ترس رہے ہیں اور دنیا کے انتہائی غریب و نادار ملک میں اس کا شمار ہوتا ہے، عراق والے صدام اور اس سے پہلے کے زمانہ میں کہتے تھے کہ جب تک ہمارے پاس مجور اور پڑرول ہے ہم

غربت کا تصور نہیں کر سکتے مگر آج وہ ی عراق ایران وامریکہ کی نظر لگ جانے کے بعد پڑول کھجور رہتے ہوئے بھی فقر وافلاس میں مبتلا اور دانے دانے کو ترس رہے ہیں، ان کے پاس سامان ضروریہ تک نہیں، افغانتان، دمنق ، شمیر طرح طرح کے میوؤں اور کھوں کا ملک تھا جو دنیا کے کونے کونے میں سپلائی کئے جاتے تھے اور یہاں کے باشد سے خوشحال و مالدار تھے، مگر جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری و ناقدری کی تو آج جنگ و جدال، خشک سالی، قحط اور فقر وافلاس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے 'اور جب ہم کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ادادہ کرتے ہیں تو و ہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ بستی میں کھی نافر مانی کرنے لگتے ہیں تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو کر رہ جاتی ہے؛ پھر ہم انہیں تباہ و بر باد کر دیتے ہیں' (الاسراء: ۱۲)

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون (الخل 11۲)

ترجمہ: اللہ تعالی اس بستی کی مثال بیان فرما تا ہے جو پورے اطینان سے تھی ،اس کی روزی اس کے پاس ہر جگہ سے چلی آر ،ی تھی ؛ پھر اس نے اللہ کی معمتوں کا کفر کیا تو اس نے بھوک اور ڈرکامزہ چکھا یا جو بدلہ تھا ان کے کرتو توں کا'' (بحوالہ ما ہنامہ پیام: ۲۰۱۹ء)

### نيوائيرنائك اورمسلم معاشره

زمانہ جس برق رفتاری سے دور نبوت سے دور ہوتا جارہا ہے اتنی ہی تیزی سے اسلامی ماحول ومذہبی شاخت اور می شخص بھی رخصت ہورہا ہے ، نوجوان سل اور بالخصوص عصری علوم وفنون کے دلدادہ مذہبی طور وطریق اسلامی شاخت سے بیزار اور مغربی تہذیب وثقافت کو اختیار کرنے میں فخرمحسوس کرتے نظر آرہے ہیں۔

ہر ادارہ اس کو مشش میں ہے کہ وہ خو د کومغربیت کے طور وطریق میں ڈھال

کرسرخرو ہوجائے،افکار وخیالات اعمال وکردار۔ہر چیز میں مغربیت اس حدتک مجبوب ومقبول بن چکی ہے کہ لباس مغربی،رہ بن ہمن مغربی، تراش خراش مغربی، کردار مغربی، انداز مغربی، تہذیب مغربی، معاشرہ مغربی الغرض ہر چیز مغربی رنگ میں رنگین اور مغربی تکلفات کے بوجھ تلے دب چکی ہے،کوئی اس بوجھ کو اتار نے کے لئے تیار نہیں، بلکہ اس بوجھ کو نام نہاد جدت ببندی ترقی یافتہ طبقہ، ارتقاء 'کانام دیتا ہے،اور جواس کے خلاف کرے یامغربی مرعوبیت کو قبول نہ کرے۔اسے قدامت ببنداور دقیانوس جیسے الفاظ سے نوازا جاتا ہے۔

گذشة چندسالول سے ایک خطرناک رجحان یہ چل پڑا ہے کہ مغرب سے درآمدہ بے ہنگم مضحکہ خیز اور اسلامی روایات سے متصادم مختلف قسم کے فضول و نامعقول تہوار اور دن منائے جانے لگے ہیں۔

پھر رفتہ رفتہ یہ نگرات ورسم ہماری مذہبی شاخت کو کھوکلا کرتی جارہی ہیں، آج مغربیت کا جنون، سرچراھ کر بول رہا ہے، چنانج پمغربی تہذیب کی بیغار کے نتیجے میں مسلم معاشر ہ خود بھی ایسی واہیات قسم کی رسوم اورنت نئے دن اور را تیں منانے کو ایپنے لئے باعث افتخار سمجھنے لگاہے (اعاذ نااللہ منہ)

پہلے بیسلسلہ اپریل فول کی جموٹی اور دھوکہ بازی کی بری صفت تک محدود تھا ہمگر دیکھتے ہیں دیکھتے بیسلسلہ اپریل فول کی جموٹی اور دھوکہ بازی کی بری صفت تک محدود تھا ہمگر دیکھتے بھی 'ویلڈنس ہی دیکھتے بھی 'ویلڈنس ڈے' تو بھی ''جھی ''جھی ''برتھ ڈے' تو بھی ''برتھ ڈے' تو بھی ''کڑ مدرز ڈے' بھی ''برتھ ڈے' تو بھی ''کڑ مدرز ڈے' اور نیوائیرنائٹ۔

اور نہ جانے کتنے ہے ہودہ ولا یعنی دن اور را تیں مغربی تہذیب کے زیر اثر مسلم معاشرہ میں آئیں ہیں،ان واہی تباہی نامول کے ساتھ منائے جانے والے منکرات سے جہال اسلامی بہجان متأثر ہورہی ہے،و ہیں مسلم معاشرہ پراس کے ناگفتہ بہا ثرات پڑر ہے ہیں،اورروز بروزان کی شدت ووسعت بڑھتی جارہی ہے۔

مذکورہ مغربی رسومات میں نیوائیر کافتنہ مسلم معاشرہ کو جنگل کی آگ کی طرح اپنی

لپیٹ میں لے رہاہے، نیوائیرنائٹ (سال نو کاجش واستقبال) کے نام پراس وقت طوفان بدتمیزی و بے حیائی ،فحاشی وعریا نیت کا ننگا ناچ اور ہزار ہاقسم کی برائیاں فروغ پار ہی ہیں ،نہ جانے اس رات کتنی جانیں ہلاکت و ہر بادی کے دروازہ پر دستک دیتی ہیں کتنی ہی عصمتیں یا مال کی جاتی میں، ہزاروں بلکہ لاکھول کروڑوں رویئے جوحلال طریقہ سے کمائے گئے تھے۔اس رات مئےنوشی بمیش کوشی ،ناچ گانوں اور رقاصاؤں پرلٹائے جاتے ہیں۔

ہرسال نیوائیرنائٹ کےموقع پراس طرح کی بےشمارخبریں اخباروں کی زینت بنتی ہیں کہ فلال مقام پر نیوائیر کا جشن مناتے ہوئے اتنے افراد ہلاک ہوئے،اتنے افراد مئے نوشی کی و جہ سے زخمی ،اتنے نو جوان موڑ ریز نگ کرتے ہوئے شدید زخمی ،اتنی رقاصا ئیں دیر رات تک ناچتے گاتے ہوئے گرفتار وغیرہ، بلاشبہ یہ چیزیں باعث افسوس ہیں، مگر اس سے بھی زیاد ہ بری اورشرمناک بات امتِ مسلمہ کیلئے تب ہوتی ہے،اور مارے شرم کے مسلم معاشرہ کاسرتب نیچے ہوجا تاہے جب ان افعال میں شریک ہونے والے اکثروں کے نام اسلامی ہوتے ہیں۔ ذراغور کریں کہ ہم کیا کررہے ہیں اور کدھرجارہے ہیں؟۔

(ماخوازماهنامه پیام ۱۵۰۲ء)

نظر سوئے دنیا قدم ہوئے مرقد کہاں جارہے ہو کدھر دیکھ رہے ہو

# ہم کدھر جارہے ہیں؟

افسوس اور ہزار ہاافسوس!ان مسلمانوں پر جواسلام نشمن قوموں کی جال کو ممجھ مذسکے،اور ان کے مکر وفریب کے جال میں کچھاس طرح گھر گئے کہاس وقت کئی مسلم گھرانے بھی انکے رنگ میں رنگے چلے گئے،اورمتقل رنگین ہوتے جارہے ہیں اور یول اپنے ہاتھول اپنے دین کو مٹانے میں خود غیروں کا تعاون کررہے ہیں،ہرسال نیوائیر نائٹ کے موقع پرشہر کے حساس اورمسلم اکثریتی علاقوں سے ایسی خبریں سننے کوملتی ہیں ۔جس کے بعدخو دہماراسر

مارے شرم کے جھک جاتا ہے، مسلم علاقہ میں نوجوان برقعہ پوش لڑ کیاں بیکر یوں سے نیوائیر کے لئے کیاس گفٹس ،اور گریٹنگ کارڈ خریدتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں ،جب ان سے پوچھاجا تا ہے تو جواب ملتا ہے کہ'ٹائم پاس اور چھوٹے بچوں کی خوشی کے لئے کیا جارہا ہے' بڑے بڑے شہروں کے معروف' ثابینگ مالول' میں نیوائیر کے موقع پر' مال' کے ذمہ بڑے بڑے شہرول کے معروف' ثابینگ مالول' میں نیوائیر کے موقع پر' مال' کے ذمہ داران کی جانب سے ناچ گانے کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں نوجوان مسلم لڑکیوں کے والدین دور کھڑے ہے جائی کا تماشہ دیکھتے ہوئے تالیاں بجا کر انہیں شاباشی دیتے ہیں اب تو'' نیوائیر نائٹ' اور نئے سال کے جشن کی تقریب کا مسلم معاشرہ ایسا عادی ہوگیا ہے جیبا کہی مذہبی تہوار کاعادی ہوا کرتا ہے۔

علاوہ ازیں بچوں کا ''برتھ ڈے' بڑوں کی شادی 'اینورسری' اور پچھلوں کا ڈیٹھ ڈے،اس دھوم سے منایا جارہا ہے، جیسا کہ وہ کوئی کارخیر اور باعث تواب عمل ہو بچوں کیلئے برتھ ڈے کیک،شادی شدہ لوگول کیلئے سلور جو بلی اورگولڈن جو بلی، اینورسری کیک، یا ہرسال بھر فرسٹ اینورسری کی باضابطہ دعوتیں ہورہی ہیں، اب مسلم گھرانے بھی نیوائیر نائٹ کے موقع پرسارے گھر والوں کے ساتھ مل کر کیک کاٹے اور ڈی جے وغیرہ کے ساتھ رقص وسرور کی مخفلیں سجاتے ہیں، نو جوان مل گیول میں یہ جشن مناتے نظر آتی ہے گویا مسلم معاشرہ کا اکثری طبقہ مغرب کی غلاظتوں میں لتھڑ نے کا عادی ہوا جارہا ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ الگلے چند سالوں میں یہود ونصاری کی نقالی آئی عام ہوجائے گی کہ قدرت کی طرف سے کسی بڑے عذاب کے بغیر نہ چھوٹ سکے گی۔

کیول کہ عوام الناس دین داری کی ترغیب دینے والی آوازول سے اتنی بے تو ہی برت رہی ہے اور بے دینی کی طرف اتنی شدت اور کنڑت سے ان کا میلان ہور ہا ہے کہ معاملہ اب داعیان دین اور بلغین و واعظین کے بس میں نہیں رہا پھرایسے وقت انتظار کرنا چاہئے کسی ایسی غیبی آفت کا جو مستیول کی لذت میں گم ہوجانے والے، شہوت پرستی میں مدہوش ہونے والول کو کان پکڑ کر سیدھا کرد ہے چنانچہ آج ایسی غیبی آفات روز بروز

ہمارے مثابدے میں آتی رہتی ہیں پھر بھی غفلت کا پردہ چاک کرنے کو کئی تیار نہیں ہوتا آخر مسلم معاشرہ کو کیا ہوگیا ہے؟ کون انکو بتلا کے کہ بیسارے کام گناہ اور اللہ تعالی کے غضب کو بھڑکا نے والے ہیں ، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں اسلام ہمارادین ہے ہمگر ہر معاملے میں لادینی اور اسلام مخالف قو موں کی بات مانے ہیں، قرآن حکیم کو اللہ کی کتاب تو مانے ہیں، مگر اس کو اپنی انفرادی واجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے کے بجائے صرف خوبصورت غلافول میں لپیٹ کر طاقوں میں سجانے بتعویٰدوں میں گھول کر پلانے ، دلہنوں کے سر پر گزار نے میں لپیٹ کر طاقوں میں سجانے بتعویٰدوں میں گھول کر پلانے ، دلہنوں کے سر پر گزار نے سالی کے اور البیٹ جبوٹ سے پر دوسروں کو یقین دلانے کیلئے قسم کھانے تک محدود کر دیا ہے ، ہم محمد سالی کہنا ہوئے ہیں، ہمارے معاملات روز بروز ان اسلامی تعلیمات و ہدایات کے برعکس بڑھتے جارہے ہیں، ہو بحیثیت مسلمان کے ہمارے لئے ضروری اور لاز می ہیں ، ہم نے تو مسلمان عورک ہیں ، ہم نے تو مسلمان عورک ہیں اللہ کی حدود کا خیال ندرکھا ، تو کیا ہم سلمان کہلانے کے متحق ہیں؟ سونچیں!

# لمحةفكريه

آج ہمارا معاشرہ اتنی تیزی سے مغربیت کی زدیاں آرہا ہے جس کا اظہار بھی شاید سی مغنی میں نہ کیا جاسکے، ہماری نوجوان سل اور معصوم بیجے جنہیں عیسوی سال کے تمام مہینے زبان زدیاں ہمگریہ انتہائی افسوس کا امر ہے کہ اچھے خاصے دیندار سیجھے جانے والے مسلمان بلخصوص نئی سل کو اسلامی تقویم کے نام تک معلوم نہیں ہے ، مسلم معاشرہ مغربیت کی اندھی تقلید کرتے ہوئے کتنے ہی غلط اور ناجائز دن راتیں اور تقریبات منعقد کررہا ہے ، لیکن آج تک یہ دیکھا نہیں گیا ہمیکہ دوسری اقوام اور خود اہل مغرب ہی ہمارے اسلامی تہوار مناتے ہول ، آپ کسی بھی غیر اسلامی ملک کے لوگوں کو عید الفطر مناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ ایسا ہم گزنہیں ہوتا کہ اغیار آپ کو دیکھ کرذی المجھ میں 'قربانی ڈے' منائیں یا آپ کی تقلید کرتے ہوئے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے تو سے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے تو سے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے ہوئے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے ہوئے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے ہوئے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے ہوئے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کرتے ہوئے ایام تشریبی میں بلند آواز سے تکبیر پڑھا کریں ، آپ کی روش اختیار کیں ۔

ہوئے اسلامی رسوم ومذہبی روایات پر عمل شروع کردیں ،یا بھی ''شب براء ت نائٹ'''شب قدرنائٹ''عبیدین نائٹس' منانے گیں،ایسا پوری دنیا میں کسی ملک یا خطہ کے غیر مسلم نہیں کرتے اور نہ کریں گے۔

لیکن بیضرور ہور ہاہے کہ جو کچھ وہ کررہے ہیں، ہم بھی کررہے ہیں، ہم 'برتھ ڈے'اینور سری ڈیٹ 'بھی مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے' فرنڈشپ ڈے' بھی مناتے ہیں۔ پھر ہماری بہچان کیا ہوئی ؟ ہم س کی پیروی کررہے ہیں؟ ہمارے شعائر تو خود اللہ نے مقرر کئے ہیں۔ ہم کیول غیرول کے شعائر اپنانے میں فخرمحسوس کرتے ہیں؟

حق سجانہ و تعالی نے تمیں خیر امت اسلئے بنایا کہ لوگ ہماری پیروی کریں ہمیں دیکھ کر ہمارے طریقول پر چلیں ،اور ہم ان طریقول کو اتناخو بصورت اور متأثر کن بنا کر پیش کریں کہ لوگ اس راستہ پر آجائیں ،اسی مقصد کے تحت اللہ تعالی نے اندیاء کرام کے بعد امت مسلمہ کو اٹھایا ، تا کہ ایکے ذریعہ ساری مخلوق اور ساری انسانیت اس کی طرف رجوع کریں ،اپنے خالق کو پہچانے ،اپنے مالک کو جانے ،اسکاحق ادا کرتے ہوئے شکر گزار بندے بنیں۔

لیکن افسوس! ہم تو اپنی شاخت کھوتے جارہے ہیں، ہائے ہمارے طور وطریقے، ہمارا الحضا بیٹھنا، ہماری پبند ناپیندکس کے مطابق ہوگئی؟ اللہ کا فرمان ہے ''قل ان صلاتی و نسسکی و محیای و مماتی للله رب العالمین'' (الانعام ۱۹۲:) یعنی میری نماز میری قربانی ،میرا جینا، میرامرنا، سب الله کیلئے ہے گویا میری زندگی کی ہراداوہ ہوگی جومیر برب کو پندآئے گی ،لیکن اب تو ہم نے ہروہ اداا ختیار کرلی جس سے ہم غیروں کی نظروں میں کسی طرح نیج جائیں، اور ان کو پبندآ جائیں ،تھوڑی دیر کیلئے تو قف کر کے سونچیں تو سہی کہ ہم روز مناز میں کھڑے ہوکر دعامانگتے ہیں، ہمیں سیدھاراستہ دکھاان لوگوں کاراستہ جن پرتو نے انعام کیا ہے، یعنی صحابہ ،صدیقین ،شہداء اور صالحین کاراستہ ،اور ان کے راستہ سے بچا جن پرتیرا عضب ہوااور جو بھٹک گئے ہیں ،ان کاراستہ نہیں جائے۔

نکین عملی زندگی می*ں کیاہم و*اقعی ان انعام یافتہ بندوں کی زندگی کی پیروی کی *کو کش*ش

کرتے ہیں؟ یا ہم اپنی ہر چیز میں ان کی پیروی کررہے ہیں،جنہیں اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب عليهم والاالضالين (الفاتحه/٤) اور ضربت عليهم الذلة والمسكنة (البقرة ٢١) كےلعنت آميز خطاب كے ذريعہ ضبح قيامت تك ذليل وخوار کردیا ہے،ان سب کے بعد کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں؟ ایسے کام کرکے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں؟ نبی کریم ٹاٹٹاریٹ کی بروز قیامت شفاعت کے تعمنی بنے ہوئے میں؟ ہر گزنہیں!

یہ صرف خام خیالی ہے اور اندھیرے میں تیر چلانے کے متر ادف ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں کے بیچھے چل پڑے ہیں جو ظاہری جمک دمک،ظاہری چیزول کی خوبصورتی سے نہال ہورہے ہیں،اور انہیں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جنکے نز دیک ساری خوشیاں اور ساری لذتیں صرف دنیا کے لئے ہو کر رہ گئی ہیں۔ یاد رہے کہ آنحضرت ملی ایک کا ارشاد ہے: من تشبه بقوم فھو منھم (ابوداؤد ۱۳۰۳:) جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہیں میں سے ہے، یعنی اس کاحشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نیوائیر نائٹ میںمسلم معاشر ہ کی شرکت اسلام شمن قوموں کی تعداد اور شوکت کو بڑھانے والا عمل ہے۔اسلئے ایسے تمام اعمال سے اجتناب ضروری ہے جہیں

## مجہیں ایسانہ ہوکہ بہت دیر ہوجائے

ہماراحشر بھی ان جیسا یاان کے ساتھ یہ ہوجائے۔

دراصل اس وقت دنیا سیجی روحانیت سے محروم ہے، وسائل کی کنژت اور من پیندزند گی گذارنے کے باوجو دانسان کی روح کوسکون نہیں مل رہاہے،اسی لیئےلوگ سکون کی تلاش میں ان میلوں تماشوں کاسہارا لیتے ہیں ہیکن دل کاسکون اورروح کی تنفی تورجوع الی اللہ اور تعلق مع اللہ سے حاصل ہوتی ہے،اس لہو ولعب سے حاصل ہونے والی عارضی خوشی اور جھوٹی مسرت سے شکین پانے کی کوئشش کرناخو د کو دھوکہ دینے کے متر ادف ہے،اورخو د کو دھوکہ دینے والا جلد ہی ہر چیز سے حتی کہا ہینے آپ سے بھی ائتا جا تا ہے،اوراس وقت جو بے چینی اور بے کلی انسان پر مسلط ہوتی ہے، اس کا مداوا پھر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اسی لئے مسلم معاشرہ اور بالخصوص جدید تہذیب (ماڈرن ازم) کی فریب خوردہ نوجوان سل کو وقت رہے پر ہی سنبھلنے اور ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہیں ایسانہ ہو کہ بہت دیر ہوجائے اور ہم خواب خرگوش میں مست رہیں۔ (ماہنامہ پیام ۱۲۰۱۵ء)

#### کاروال کے دل سے احساس زیاں جاتارہا

یورپ کے لوگ انسانوں کو ڈارون کے عقیدہ کے مطابق ''بند'' کی نسل سمجھتے ہیں ،
اتفاق سے ان کے کیلنڈر کی ابتداء بھی اردو تلفظ اور انگریزی لہجے کے مطابق'' جانوری'' ہی
سے ہوتی ہے، وہ اگر اپنی تہذیب و ثقافت اور کچر میں اول تا آخر جیوانیت کا مظاہرہ کریں اور اس کی کو نمایاں مقام دیں ،عورتوں مردوں کے محل عیں تفریق نہ کریں ، شگ اور اس کی کو نمایاں مقام دیں ،عورتوں مردوں کے محل و ممل میں تفریق نہ کریں ، شک لباسی ،نیم لباسی بلکہ بے لباسی پر فخر کریں ، بے حیائی و بے جانی کو باعث افتی سمجھیں ،ہم جنسی وہوں پر سی کو حق انسانی و آزادی شمار کریں ، سر کول ، بازاروں اور پارکوں میں بے محابابوس وکنار بلکہ شہوت رانی کرتے پھریں ،عریاں تصاویر ،عریاں مناظر اور عریاں مجسموں کو اپنے کلچر کا جز بنالیں بلکہ از راہ خیرخوا ہی یا بدخوا ہی دیگر اقوام کو بھی اس کلچر اور اسی بہیما نہ تہذیب کا خوگر دیکھنا چاہیں اور ذرائع ابلاغ کا بے جا استعمال کر کے اس کی طرف مائل کرنے گئیں تو تعجب کی محبیاب ہے؟

تعجب توجب ہوتا ہے اور جیرت وغیرت سے زمین گڑھ جانے کو جی چاہتا ہے جب کہ اسپنے کو خلاقِ اکبر کے مبارک ہاتھوں سے پیدا کئے جانے والے" آدم" (علیہ السلام) کی نسل اور اولو العزم پیغمبر آدمِ ثانی سیرنا نوح (علیہ السلام) کی اولاد سلیم کرنے والے ہم سلمان کھی اسی حیوانیت کے دسیا اور اسی جانور بن کے دلدادہ بن کر جینے کی ہوس کرنے لگتے ہیں،

آئ اکثر مسلم نو جوان جنس پینٹول میں اگلے پچھلے قابل شرم اعضاء کو مٹکاتے اور جانورول کی طرح سب کو دکھاتے پھر رہے ہیں، تنگ استے کے جیسے ٹانگوں پر کور چڑھاد یا گیا ہو، سرینوں پر کچول بوٹے گاڑے جارہے ہیں اور اب توالیے جینس آگئے ہیں کہ کمرتک بھی نہیں وجاتے آدھی سرین پر ختم ہوجاتے ہیں، جرکنوں پر کھی ڈیلائس یا بہودی کمپینیوں کے ایڈ ورٹائز ہوتے ہیں، یا پھر خوفناک جانور کی تصویریں چھپی ہوتی ہیں، لوگ اسی لباس میں کالجول تھیٹرول میں جارہے ہیں، ارگاہ خداوندی میں حاضری دے رہے ہیں، سرسے لے تھیٹرول میں جارہے ہیں، اسی میں بارگاہ خداوندی میں حاضری دے رہے ہیں، سرسے لے تھیٹرول میں جارہے ہیں، کہی پہلواور کسی ادا ہوتے اور شبح سے شام تک اداکاروں کے اداوانداز کی تھول میں لگے ہوئے ہیں، کہی پہلواور کسی اداسے سلمان نہیں معلوم ہوتے، نہ تعلیم کا شوق نہ کسی کمال وہنر کے حاصل کرنے کی فکر، بس موبائل فون، ہیر وہونڈ ااور کسی سرٹ چھاپ لیکل کی مجبت کو سرمایۂ زندگی بنائے ہوئے ہیں۔ سوائے ان کے جوکسی نہیں درجہ میں دین اور دین والوں سے وابنگی رکھے ہوئے ہیں۔

یکی حال مسلم لڑکیوں کا ہے، بلکہ ان کا حال تو دن بدن مردوں سے ناگفتہ بہ ہوتا جارہا ہے، ان کے سرسے دو پیٹے تو کبھی سے اتر گیا تھا، اب آستین بھی چھوٹی ہوتی ہوتی ہوتی بالکل ختم ہوگئی ہیں، گریبال بڑے ہوتے ہوتے آدھے سینے اور آدھی پیٹے تک پہنچ گئے ہیں، کیر بے نفیس ورقیق ہوتے ہوتے جسم کو جملانے لگے ہیں، پیغر باومتوسطین کا حال ہے، متمول طبقے کئی بہو بیٹیاں تو جینس اور ٹاپس اور اس کے علاوہ بھی نا قابل بیان قسم کے ملبوسات میں کچھ ملبوس برہنہ بازارِ عثق میں دعوت نظارہ دیتے اور دادِ من وجمال وصول کرتی پھر رہی ہیں، غیر ول کی طرف مائل ہوتی اور انہیں پوری بے حیائی سے اپنی طرف مائل کرتی ہوئی حدیث کے مطابق جنت کی خوشبو سے جروم اور جہنم کے گڑھوں میں ذلت ورسوائی سے پڑے دہنے کی تیاریال کررہی ہیں، پیرائمیال اعلی تعلیم کے نام پرگھرول سے نکالی گئی ہیں، حدید ہے کہ غیر لڑکول کے ساتھ اور سے کہ مال باپ کی خوشی ومرضی سے نکالی گئی ہیں، حدید ہے کہ غیر لڑکول کے ساتھ اور سے کہ مال باپ کی خوشی ومرضی سے نکالی گئی ہیں، حدید ہے کہ غیر لڑکول کے ساتھ اور سے کہ مال باپ کی خوشی ومرضی سے نکالی گئی ہیں، حدید ہے کہ غیر لڑکول کے ساتھ

بلاتکلف موٹرسیکلو ل پربیٹھی پارکو ل اور ہوٹلول کی تفریح کالطف لے رہی ہیں ،اوراب تو جگہ جگہ سے پیہاطلاعات ہیں کہ غیرمسلم لڑکول کا فرش بن کران کی نازشہوت بجھانے کا سامان فراہم کررہی ہیں، ہندوستان تو ہندوستان ہے تقربیاً تمام مسلم ملکوں کا بھی حال ہوتا جارہا ہے کہ اسلامک کلچراور دینی تهذیب کا جنازه تو پہلے ہی کل چکا تھا قومی امتیاز اور وطنی بہچان کی بندشیں بھی ڈھیلی پڑتی جارہی ہیں،گویا تہذیب وحدت کااسرائیلی خواب پورااورگلوبلائزیشن کی صیہونی تمنا پایہ بھمیل کو پہنچانے میں مسلمان جانے یا انجانے شریک ہیں ملکھی سے بیچھے نہیں ہیں۔ ''بیاں ہیں۔

ایسے حالات میں در دمند دلول اورغیر تمندسینول کی نگہ امیدمشر قی تہذیب کے احیاءاور مغربی کلچرکے انسداد کے لیے اگر کسی پر اٹھ کتی تھیں تو وہ مذہب کے متوالوں اور قانون کے رکھوالوں پر اٹھ سکتی تھیں ،مگر افسوس! کہ''جن پہ تکیہ تھا و ہی پیتے ہوا دینے لگے'' کے مصداق اس وقت دینی رہنماؤں کی صورتحال یہ ہے کہ جو خلص اور سیجی وسانچی راہ اسلام دکھلانے والےعلماء میں وہ اگر چہ برتہذیبول کی اس بیغار پر فریصنۂ امرونہی برابراد اکر رہے میں مگر اس کو کیا حیا جائے کہ ان کا مغرب ز د ہ اور جدید تعلیم یافتہ طبقہ پر کو ئی اثر نہیں اور جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے،ان کے برخلاف جن نام نہاد اسلامک اسکالروں اورخو دساختہ علماؤل کااس طبقے پراٹر چلتا بلکہ میڈیائی قوت سے چلایا جاتا ہے وہ قوم کو خالص اسلامی ماحول سے وابستہ کرنے اور مذہبی قدرول کے ساتھ تختی سے جوڑے رکھنے میں سنجیدہ نہیں ہیں، بلکہ سچ یو چھئے تو وہ مذہب اسلام میں میں خاص تہذیب کی پابندی یا ثقافتی امتیاز کے ضروری ہونے ہی کے منکر ومخالف ہیں، چنانجپراپیے سے متأثر طبقۂ سلمین کومتوارث کلچر کی طرف جمهی توجه نهیس دلاتے، الٹااییخ قول وعمل سے تہذیبی رعایتوں اور ثقافتی امتیازوں کے مسئلہ کو خاطر میں نہ لانے، اسے گذرہے ہوئے زمانہ کی عصبیت جاہلہ مجھنے اور در قبانوس علماء کی مجذو بانہ جڑ قرار دینے کی ترغیب دیتے اور وقٹاً فوقٹاً تحریر وتقریر کے دوران بڑے خوبصورت انداز میں ان کامذاق اڑاتے رہتے ہیں ۔ (بحوالہ فیض سعید: ای)

#### کیایہ سلم معاشرہ ہے؟

فنس دنیامیں قید ہرنفس اینے مزاج ومذاق کے لحاظ سے جانے والے مہمان (سال گزشة ) کورخصت اورآنے والےمهمان (سال نو) کااستقبال کرتاہے،اس موقع پرنو جوان طبقہ کچھ زیادہ ہی پر جوش نظر آتا ہے تہیں کارڈول کے تباد لیے کئے جاتے ہیں تہیں فون وغیرہ کے ذریعہ مبار کیادیاں دی جاتی ہیں کہیں نئے سال کے موقع پر پرتکلف جشن منایا جا تاہے،مہینے بھر کی تمائی تو دوسر ہے شہروں میں جا کراڑانے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے ، پھر دعوتیں اڑائی جاتی ہیں ،رص وسرور کی تحفلیں سجتی ہیں ،جہاں شراب و کیاب جمع کئے جاتے ہیں،مباریماد کے پیغامات کا تبادلہ ہوتا ہے جہیں دید کے متلاشی من کی مرادیاتے ہیں ، تو تہیں ایس ایم ایس (s m s) سے ہی کام چلایا جاتا ہے، بہر حال ہر کوئی اینے انداز سے نئے سال کی خوش آمدید ضرور کہتا ہے،اس تیاری میں اربوں کی فضول خرچی ہوتی ہے،اگر ان فضول اخراجات کو جوڑا جائے تو جیرت ہوتی ہے کہ امت کا جان مال اور وقت بڑی مقدار میں کہاں صرف ہور ہاہے!!اگریمسلمان ہیں تو پھرانہیں یہ کیول معلوم نہیں کمسلمانوں کادن تو سورج غروب اوررات کے آغاز سے شروع ہوتا ہے، کیا پہلوگ اسی حساب سے رمضان المبارك، عيدالفطر، عيدالاضحى نهيس مناتے؟ جي ہال مناتے ہيں تو پھر انہيں آج يديميا ہوگيا ہے کہ یہ شراب کی بوتلیں اٹھائے چرس کے سگریٹ سلگائے قص کی مستی میں ہاتھ اٹھائے حجومتے گاتے نظر آرہے ہیں ، انہیں کس بات کی خوشی ہے؟ کیا انہیں نہیں معلوم کہ آج تو انکی زندگی کاایک سال کم ہواہے،اوران کے قدم قبر کے مزیدنز دیک ہو گئے ہیں کیا یہاس سے بے خبر ہیں؟ جواب ملے گاہر گزنہیں ۔ہر گزنہیں ۔۔۔ یہسب جاننے ہیں ۔۔۔لین انگی آ نکھول پرعیش مستی کی وہ پٹی بندی ہوئی ہے کہ جوانہیں کچھاور دیکھنے ہی نہیں دیتی سال روال جاتے جاتے اورسال نو آتے آتے ہمیں یہ پیغام دے رہاہے کیہ آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی سفرختم ہونے تک یہ عمرروال کتنے دیے یاؤل چلے ہے

## نیاسال اور کرنے کے کام

اب سوال پیہ ہے کہ اس موقع پرمسلما نول کو کیارو پیاختیار کرنا جائئے جوقر آن وحدیث کی روشنی میں صحیح ہونئے سال سے تعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوششش کی تو قرون اولی کا كو في عمل تو مل مذسكا البنته بعض كتب حديث ميس بيدروايت آئي ہے كہ جب نياسال ہوتا تو اصحاب رسول سَاللَّهُ إِلَيْكِ د وسر ہے تو بید د عاسکھا تے اور بتلاتے تھے:

اللهم اهله علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان (الاوسطلطبر اني ٢٢١/٢١)

ترجمه: اے الله اس نئے سال کو ہمارے او پرامن وسلامتی اسلام اور اپنی رضامندی، نیز شیطان سے حفاظت کے ساتھ داخل فرما۔

اس لئے اس دعا کو پڑھ لینا چاہئے، نیزمسلما نول کو اس وقت چند کام خصوصاً کرنا جاہئے یاد وسر سےالفاظ میں کہہ کیجئے کہ نیاسال ہمیں خاص طور پران با توں کی طرف متوجہ کرتا ہے وہ بهرمین:

## (۱) اینے کو احتساب کے کھٹر ہے میں کھڑا کریں

نیاساڭ خواه وه قمری ہویاشمسی ہواسکی ابتداء ذاتی محاسبے سے کرنا جاہئے،ہم میں سے رشخص مختلف قسم کی گھریلو، خاندانی ،معاشرتی ،سماجی اور میز ہبی ذمہ داریوں کا حامل ہے ہر شخص کی ذات سے دوسرے بہت سے افراد کے حقوق متعلق ہوتے ہیں سال بیت جانے پراور نئے سال کے شروع میں ہمیں مذکورہ بالاہٹلر بازی کے مظاہر ہے کرنے کی بجائے ا پینے آپ کو احتساب کے کٹھرے میں کھڑا کرنا جاہئے ہمیں اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے سال بھر کی کار کر دگی کا جائزہ لینا چاہئے کہی بھی کام کی ابتداء اچھی ہوتو پورا کام بہتر انداز میں انجام پذیر ہوجا تاہے، ہم زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہول ہمیں چاہئے کہ نئے سال کی ابتداء ایک ولو لے سے انجام دیں، سال بھر ستی اور کا ہلی سے بیجنے کاعزم صمم کریں ، معاشر سے میں بسنے والے ہر فر د (جو کسی بھی نسبت سے متعلق ہو) کے حقوق کا خیال رکھیں، اس انداز میں ہم اپنے سال کی ابتداء کر کے مثبت اور تعمیری نتائج کی امیدرکھ سکتے ہیں۔

#### (۲)ماضی کادنیوی احتساب

انسان کاکسی چیز میں بیچھے ہوجانا بری بات نہیں، بری بات یہ ہے کہ انسان ہے جسی میں مبتلا ہوجائے، وہ ناکام ہوا جواپنی ناکامی کے اسباب پرغور نہ کرے۔اس کے قدم بیچھے ہٹیں، اور فکر مندی کی کوئی چٹگاری اس کے دل و دماغ میں نہ سلگنے پائے، وہ گھوکر کھائے لیکن کھوکر اس کے لئے ہمیز نہ بینے، جوشخص اپنے نقصان کا جائزہ لیتا ہے، اپنی کتابِ زندگی پرنظر ڈالتے ہوئے اپنی کمیول اور کوتا ہیول کو محسوس کرتا ہے، وہی گرکر اٹھتا ہے اور اپنی منزل کی ڈالتے ہوئے اپنی کمیول اور کوتا ہیول کو محسوس کرتا ہے، وہی گرکر اٹھتا ہے اور اپنی منزل کی

طرف روال دوال ہوتا ہے، جس میں اپنے احتساب اورا پنی کمزور یول کے اعتراف کی صلاحیت ہی نہ ہو، وہ جمھی اپنی منزل کونہیں پاسکتا۔

### (۳)ماضي كاديني احتساب

( كنزالعمال، مديث نمبر ٣٠٠٣:)

الل لئے ہم سب کو ایمان داری سے اپنا اپنا موافذہ اور محاسبہ کرنا چاہئے اور ملی ہوئی مہلت کافائدہ اٹھانا چاہئے، اس سے پہلے کہ یہ ہملت ختم ہوجائے، اس کو اللہ جل شانہ نے اپنے کلام میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے: و انفقو ا ممار زقنکم من قبل أن یاتی احد کم الموت فیقول رب لو لا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین و لن یؤ خر اللہ نفسا اذا جاء أجلها و الله خبیر بما تعملون (منافقون: ۱۰)

اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرج کروکہ تم سے سے کو کو میں اس سے پہلے خرج کروکہ تم سے سے کو کو میں سے ہوجاؤں دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کرول اور نیک لوگوں میں سے ہوجاؤں اور جب کسی وقت مقرر آجا تا ہے بھراسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھتم کرتے ہواس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہیں۔

### (٣) آگے کالائحمل

اپیخ جائزہ اورخود حسابی کی روشنی میں آئدہ سال کا نظام بنانا چاہئے، کیا بہتر کام اس نے کئے ہیں، ان بہتر کامول میں معیار یا مقدار کے لحاظ سے کیا اضافہ کیا جاستا ہے؟ اور اسے اس میں فلال حد تک اضافہ کرنا ہے، کیا کو تا ہیاں اور کمزوریاں ہیں، جہیں وہ اس سال دور کرے گا، اور اگروہ کمل طور پر انہیں دور نہیں کرسکتا، تواسے کم کرے گا، دین کا معاملہ ہویادنیا کا بتغلیم کا معاملہ ہویا ہنر مندی کا بتجارت یا ملازمت، سماجی تعلقات کی بات ہویا معاشی معاملات کی، ہر جگہ یہ پلاننگ اور پروگرام سازی ضروری ہے اور اسی سے اس کی ترقی وکامیانی کا تعلق ہے۔

ہورہی ہے عمر مثل برف کم دن بدن لمحہ لمحہ دم بدم (نقوش وموعظت:۱۴۱)

## (۵)عمرگذشة پرتوبه

سال نوکے موقع پر دینی و دنیوی احتساب کے ساتھ ساتھ اپنی عمر گذشۃ پر توبہ کریں مسلی بی اسلی کے ساتھ ساتھ اپنی عمر گذشۃ پر توبہ کریں مسلی بی بی عاجزی وانکساری اور نہایت مسکنت کے ساتھ آنسول بہاتے ہوئے فریاد کریں کہ: الہی تیری دی ہوئی زندگی میں سے ایک قیمتی سال گزرگیا سال گزرگیا سال گزرگیا سال گزشتہ بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح کھلایا پلایا اور بے شمانعمتوں سے نواز اجس کی کوئی گنتی سال گذشۃ بھی آپ نے ہمیشہ کی طرح کھلایا پلایا اور بے شمانعمتوں سے نواز اجس کی کوئی گنتی

نہیں مگر ہماری ہے سی و بے پر واہی کہ ہم نے ان معموں کی ناقدری کی وقت کی ناقدری کی قت کی ناقدری کی قیمتی کمحات کو یوں ہی ضائع کر دیا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سال آیا بھی اور دخصت بھی ہوگیا اور ہم اسپنے اعمال کے دفتر میں اعمال صالحہ کے ذریعہ مذیکیوں میں اضافہ کر سکے اور مذہ ہی تو بہ واستغفار کے ذریعہ کچھ صفحات کو گنا ہوں سے صاف کر سکے خدایا اسپنے فضل و کرم سے اس قصور کو معاف فر ما، سال گذشتہ کے یوں ہی گذرجانے پر ہمیں ندامت و شرمند گی ہے اس شمرمندگی کو قوبہ میں شمار فر مااور سال نو میں ہم کو اعمال صالحہ کی تو فیق عطافر ما۔

# نیاسال اوروقت کی قدر

دن ۔ ہفتے ۔ مہینے اور سال یہ سب انسانوں کے لئے بنائے گئے ہیں تاکہ وہ وقت کی قدر کرسکیں ۔ ہر نئے سال پراسے نئی امیدوں کے ساتھ آگے بڑھنے کی مدد ملتی ہے، نئے سال کا سورج بنی نوع انسان کے ماضی کی تلخ حقیقتوں کو پیچھے چھوڑ ہے گا،اور ماضی کا ایک حصہ بن جائے گا۔ جانے والے سال میں جوخوشگوار یا ناخوشگوار واقعات ہمارے ساتھ پیش مصہ بن جائے ہیں، وہ تمام ایک یا دِ ماضی بن کررہ جائیں گے،اور یہ جانے والا سال زندگی کے کچھ رنگارنگ فتو حات اور دل برداشتہ کردینے والی ناکامیوں کا تحفہ دیتے ہوئے منظر عام سے کیسر غائب ہوجا تا ہے،اور صرف اور صرف یادوں کا سرمایہ ہی ہمارے پاس چھوڑ جاتا

، جو بھی ہمارے لبول پر دل فریب مسکرا ہٹ بن کرھلتی ہے، تو بھی یہ آنسو بنکر ہماری آنکھول سے چھلکنے گئی ہیں لیکن ہم ان کھٹی میٹھی یاد ول کو اپنی ذات سے یکسر جدا نہیں کرتے بلکہان یاد ول کوسجا کرر کھتے ہیں۔

کبھی آپ نے سو چا کہ ہمارے لئے ایک منٹ کی کیا حقیقت ہے، جسے ہم سینکڑول چھوٹے کیا تاہم امورنمٹانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن منٹ تو کیا ہم گھنٹول کا حساب رکھنے کے بھی قائل نہیں، وقت ایک ایسی چیز ہے جو بھی کسی کے لئے رکتا نہیں بلکہ پرلگا کر اڑتا ہی چلا جاتا ہے،اسلئے وقت کی قدر واہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے،ہمیشہ وقت سے

ہوشیارر ہیں اوروقت کی خبرر تھیں ۔

وقت کو برباد اورضائع نه ہونے دیں،اور نه ہی غیر مفید باتوں میں صرف کریں، تاریخ بھی ہمیں ہی سبق دیتی ہے،اور وقت کا تجربہ بھی ہم کو ہمی سکھلاتا ہے،کہ دنیا میں جس قدر کامیاب و کامران ہستیاں گزر چکی ہیں ان کی کامیا بی وشہرت کاراز ہی وقت ہے کہ انہوں نے اس کا صحیح ومناسب استعمال کیا۔

خضرت عبداللہ بن مسعود ٹو ماتے ہیں کہ: میں کسی چیز پرا تنانادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گذر نے پرجس کا سورج غروب ہوگیا جس میں میراایک دن گم ہوگیا اوراس میں میر سے عمل میں اضافہ نہ ہوسکا۔

حسن بصری ؓ فرماتے میں کہ :اے ابن آدم! توایام ہی کا مجموعہ ہے جب ایک دن گذرگیا تو یوں مجھ تیراایک حصہ بھی گذرگیا۔

ایک ایسا دریا ہے جس کا بہاؤ تیز اور زبر دست کی ایسا دریا ہے جس کا بہاؤ تیز اور زبر دست ہے، جونہی کوئی چیز اس کی ز دیس آجاتی ہے اس کی لہریں اسے اپنے ساتھ بہالے جاتی ہیں، چھراورکوئی شئی اس کی جگہ لے لیتی ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح بہہ جاتی ہے۔

قدر فقت ایک سونا ہے اور یہ تو صرف ان لوگول کے لئے تیجے ہے جوموجو دات کی قدر وقیمت محض قیاس وتصور کے ذریعے ہی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو پائیز ہ خیالات ونظریات اورا چھے افکار کے حامل ہوتے ہیں۔ان کے ہال تو وقت کی قیمت بہت گرال ہے،انکے نز دیک وقت کامقام بہت بلنداورار فع ہے۔

سونامال وجواهرتو آنے جانے والی چیز ہے، وہ ہاتھ سے نکل بھی جاتا ہے، یااسے کھو بھی دیا جاتا ہے، تو دوبارہ اسے حاصل بھی کیا جاسکتا ہے،اور پہلے سے کئی گنا زیادہ بھی ہوسکتا ہے، کین جو وقت گذر چکا ہے،اور جو زمانہ بھی چلا گیا ہے، وہ کسی صورت اور کسی قیمت پرواپس نہیں آسکتا۔

توسوچئے وقت سونے سے زیادہ مہنگا ہوایا نہیں؟اس پرعربی کی ایک مثل صحیح ثابت ہوتی ہے ''الوقت اثمن من الذھب''کہ وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، کیاوقت الماس

سے زیادہ مہنگا ہمیں؟ کیایہ ہر چیز سے زیادہ قیمتی و بے بہا ہمیں؟

ایدر کھئے کہ دنیا کے تمام اغراض وجو اہر وقت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت نہیں کھتے، وقت کے مقابلے میں ان کی کوئی قدروقیمت نہیں، کیونکہ وقت سونااور جواہر نہیں بلکہ ایک انمول زندگی ہے۔

کامیابی کسی تصور ہے سے وقت یا ہے در ہے کام کرنے ہی پرموقون نہیں ہے، بلکہ وقت کی مناسب تقیم پرجھی مبنی ہے، ہر کام اسپے وقت مقررہ پر ہو،اور کام میں ہے جاتقدیم وتاخیر بھی عفلت کے متر ادف ہے، ہر کام اسپے وقت مقررہ کے نزد یک قبل از وقت کام کرنا یا ہے جا تاخیر کرنانالیندیدہ ہے، ہر عمل اسپے وقت مقررہ اور مناسب اندازے کے مطابق ہونا چاہئے، پس وقت کی قدر کیا کریں،اور عمر کو غنیمت شمار کریں،اور وقت کو رائیگال نہ جانے دیں،وقت سے کام لینے والے افراداس تصور گی میں موجد اور فلاسفہ بن گئے۔ برخلاف اس کے جتنے بھو کے اور فاقہ کش دنیا میں موجود ہیں یہ وہی سب لوگ ہیں، جنہول نے بچین میں وقت کو رائیگال کھود یا ہو،اسکی ایک بنیادی ٹیڑھی اینٹ نے ان کی میں، جنہول کے نشے پودے کی کئی شام زندگی کی عمارت کو ٹیڑھا کردیا ہے کارکھویا ہوا ایک کمی عمر بھر کے نشے پودے کی کئی شاخول کو کاٹ ڈالتا ہے،اسلئے ایک وقت میں ایک ہی کام کو محل طور پر اور خوش اسلو بی کے ساتھ کرنا کئی نامنمل کاموں کاخون کرد سینے سے ہیں بہتر ہے۔

(نقوش وموعظت)

### وقت کی مثال

وقت ہمارے پاس اس طرح آتا ہے جس طرح کوئی دوست بھیس بدل کرآتا ہے،اور چپ چاپ بیش قیمت تحفہ جات اپنے ساتھ لاتا ہے،کیان اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائے تو وہ چیکے سے مع اپنے تخائف واپس چلا جاتا ہے،اور پھر جھی واپس نہیں آتا، ہر جبح کو ہمارے لئے نئی نئی تعمتیں آتی ہیں،کیان اگر ہم کل اور پرسول کی چیزیں منظور نہیں کر سکتے تو ہم ان سے فائدہ اٹھانے کے روز بروز نا قابل ہوتے جاتے ہیں، یہال تک کہ ان کی خوبیوں کو سمجھنے اور ان کو کام میں لانے کی جو

طاقت ہم میں ہے، رفتہ رفتہ زائل ہوجاتی ہے، کھوئی ہوئی دولت ، محنت اور تفایت شعاری پھر سے حاصل کی جاسمتی ہے، لین کھویا ہوا وقت لا کھوکٹشش کرنے پر بھی دوبارہ حاصل ہمیں ہوسکتا اور ہمیشہ کے لئے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بعد میں انسان کو یہ پرانا سبق حاصل ہوجا تا ہے، 'بن چکی' ہمیشہ کے لئے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، بعد میں انسان کو یہ پرانا سبق حاصل ہوجا تا ہے، 'بن چکی' اس پانی سے ہمیں پل سے ہمیں کو بھر کیا ہو، فضول کا مول سے روز اندایک گھنٹہ بھر روز خرچ کر کے جاہل سے جاہل سائنس کو پوری طرح اپنے قابو میں کرسکتا ہے، دن میں ایک گھنٹہ ہر روز خرچ کر کے جاہل سے جاہل انسان بھی دس سال میں ایک در جہ کا باخبر عالم و فاضل بن سکتا ہے، ایک گھنٹہ میں معمولی لڑکا خوب انہاں بھر کمیں سات ہزار صفح اور اس حساب سے سال بھر میں سات ہزار صفح اور اس حساب سے سال بھر میں سات ہزار صفح زندگی میں تبدیل ہوسکتی ہے، اور روز اندایک گھنٹہ کام کر کے ایک گمنام شخص ایک مشہور آدمی اور نادہ گی میں تبدیل ہوسکتی ہے، اور روز اندایک گھنٹہ کام کر کے ایک گمنام شخص ایک مشہور آدمی اور ناکارہ آدمی قوم کاممن بن سکتا ہے۔

لیکن نفس ایک ایسی چیز ہے جوانسان کو دھوکہ دیتار ہتا ہے کہ میاں ابھی تو جوان ہے، ابھی تو ہوں ہے، ابھی تو بہت وقت پڑا ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے؟ ابھی تو ذرا مزے اڑالیں \_ پھر جب موقع آئے گا تواس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، اور اس وقت اصلاح کی فکر کرلیں گے، ابھی کیار کھا ہے؟۔

حضورا قدس کالٹی آئے فرمارہے ہیں کنفس و شیطان کے اس دھوکہ میں نہ آؤ، جو کچھ کرنا ہے کر گزرو۔اسکے کہ یہ وقت جواللہ تعالیٰ نے عطافر مایا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بڑی دولت ہے، عمر کے یہ کھات جواس وقت انسان کو میسر ہیں،اس کا ایک ایک کمچہ بڑا قیمتی ہے،اس کو ہر باد اور ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو آخرت کے لئے استعمال کرو۔ (اسلام اور ہماری زندگی ۲۹۲۷۲)

#### وجاءكمالنذير

قرآن کریم فرما تا ہے کہ جب انسان آخرت میں اللہ کے پاس پہنچے گا تواللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ تمیں ایک مرتبہ اور دنیا میں بھیج دیں ،ہم نیک عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے {اولم نعمر کم مایتذ کر فیہ من تذکر و جاء کم النذیر } تیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہا گراسمیں کو ئی شخص نصیحت حاصل کرنا جا ہتا تو حاصل کر لیتا۔

صرف یہ نہیں کہ عمر دے کرتم کو ویسے ہی چھوڑ دیا، بلکہ تمہارے پاس ڈرانے والے تنبیہ کرنے والے جیجے اور آخر میں سرکارِ دوالے بلیاء کرام علیم السلام بھیجے، اور آخر میں سرکارِ دوعالم باللی تھیجا، حضور باللی آئی کے خلفاء اور وارثین تمہیں مسلسل جھنجھوڑ تے رہے، اور تمہیں غفلت سے بیدار کرتے رہے، اور آ کریہ کہتے رہے کہ خدا کے لئے اسوقت کو کام میں لگاؤ۔ (اسلام اور ہماری زندگی ص ۲۹۳: رجے ک)

ڈرانے والے کی تفصیل مفسرین نے ختلف فرمائی ہے، بعض مفسرین نے فرمایا: کہاس سے مراد انبیاء علیہم السلام اوران کے وارثین ہیں۔ جولوگول کو وعظ فصیحت کرتے ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہاس سے مراد 'سفید بال' ہیں۔ یعنی جب سفید بال آگئے تو سمجھ لوکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا آگیا، کہ اب وقت آنے والا ہے، تیارہ وجاؤ ۔ اوراب اپنی سابقہ زندگی سے تائب ہوجاؤ ، اور اپنے حالات کی اصلاح کرلو، اسلئے کہ 'سفید بال' آگئے ہیں ۔ اور بعض مفسرین تائب ہوجاؤ ، اور ابن جائے تو وہ پوتا نے اس کی تفسیر پوتے سے کی ہے، یعنی جس سی کا پوتا پیدا ہوجائے ۔ اور وہ دادا بن جائے تو وہ پوتا ڈرانے والا ہے اس بات سے کہ بڑے میال تمہارا وقت آنے والا ہے اب ہمارے لئے جگہ خالی کرو۔ (اسلام اور ہماری زندگی ص ۲۹۲: رجے ک

### ملک الموت سے دوستی

مفتی شفیع صاحب آنے ایک واقعہ بیان فرمایا کئی شخص کی ملک الموت سے ملاقات ہوگئی اس شخص نے ملک الموت سے شکایت کی کہ آپ کا بھی عجیب معاملہ ہے، دنیا میں کئی کو پڑا جاتا ہے، تو دنیا کی عدالتوں کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسکے پاس نوٹس جھیجتے ہیں، کہ تمہارے خلاف یہ مقدمہ قائم ہوگیا ہے تم اسکی جواب دہی کیلئے تیاری کرولیکن آپ کامعاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب چاہتے ہیں بغیر نوٹس کے آد جمکتے ہیں، بیٹھے بٹھائے پہنچے جاتے ہیں، اور روح قبض کرلی، یہ کیا معاملہ ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا کہ میاں، میں اسٹے نوٹس بھیجتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اسٹے نوٹس نہیں بھیجتا لیکن میں کروں ، تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے، اسکی پرواہ نہیں کرتے، ارہے جب تمہیں بخار آتا میں کیا کروں ، تم میرے نوٹس کا نوٹس نہیں لیتے، اسکی پرواہ نہیں کرتے، ارہے جب تمہیں بخار آتا

ہے، جب تمہیں کوئی بیماری آتی ہے، جب تمہیں سفید بال آتے ہیں، جب تمہارے پوتے پیدا ہوت ہیں، جب تمہارے پوتے پیدا ہوت ہیں، یہ سارے میر سے نوٹس ہیں اور میں استے نوٹس بھیجتا ہول کہ مکی کوئی حد نہیں، مگرتم کان نہیں دھرتے، بہر حال اسلئے حضور سالیا آباز نے فر مایا قبل اسلے کہ وہ حسرت کا وقت آئے خدا کیلئے ابیت آپ کوسنبھال کو، اور صحت کے وقت کو اور فراغت کے وقت کو کام میں لے آو خدا جانے کل کیا عالم پیش آئے (اسلام اور ہماری زندگی ص ۲۹۴: رج ک:)

ایک اور دھوکہ جو انسان کو وقت ضائع کرنے کی شرم وافسوس سے بچا تار ہتا ہے، وہ لفظ کل ہے جسکے لئے کہا گیا ہے کہ انسان کی زبان میں کوئی ایسالفظ نہیں ہے جوکل کے لفظ کے طرح استے گنا ہول اتنی حماقتوں ، اتنی وعدہ خلافیوں ، اتنی خشک امیدوں ، اتنی غفلتوں ، اتنی ہے پروا ہیوں اور اتنی برباد ہونے والی زندگیوں کیلئے جواب دہ بن جاتی ہے کیوں کہ اسکی کل نہیں آتی ، اور وہ گزری ہوئی کل یعنی بروز بن جاتی ہے اور بچھلی کل کو ہم جھی واپس نہیں کرسکتے ،

وقت جبکہ ایک دفعہ مرگیا تو اسکو پڑا رہنے دو،اب اسکے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا ہے،سوائے اسکے کہ اس کی قبر پر آنسول بہاؤ اور آج کی طرف لوٹ آؤ لیکن لوگ اسکی طرف لوٹ ہیں اور عملا فردا کو بھی امروز نہیں ہونے دیتے،وقت گزرجانے پرافسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ع فردا کو بھی امروز نہیں ہونے دیتے،وقت گزرجانے پرافسوس کرنے کا نتیجہ ہے۔ع

## ابن عمر الكاليك قبر پرسے گذر

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر شفر میں تشریف لے جارہے تھے، راستے میں ایک قبر کو دیکھا، تو سواری سے اتر ہے اور دورکعت نفل پڑھی پھر سوار ہو گئے آپ کے ساتھیوں نے آپ سے یو چھا کہ حضرت کیابات ہے؟

تو آپ ؓ نے فرمایا کہ یہلوگ قبروں کے اندرحسرت کرتے ہیں کاش ہمیں اتنا موقع مل جائے کہ دورکعت پڑھ لیں ، تا کہ دورکعت نفل کا نیکیوں میں اضافہ ہو ہمیکن اسکے باوجو د انکے پاس

لے امام غزالیؓ نے مکاشفۃ القلوب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے اس واقعہ کونقل کیا ہے دیکھئے مکاشفۃ القلوب: ۱۹) (احمداللّٰہ بثارقاسمی) موقع نہیں ہے، تو مجھے خیال آیا کہ اللہ نے مجھے موقع دے رکھا ہے، اسلئے چلو میں جلدی سے دور کعت نفل پڑھ لوں ،اسلئے میں اترا اور دور کعت نماز پڑھی ( اسلام اور ہماری زندگی ص:۲۹۵: جے)

## حافظ ابن جحر<sup>®</sup> كاوقت كى قدر كرنا

عافظ ابن جر برائے درجے کے محدثین میں سے ہیں، اور بخاری شریف کے شارح ہیں، اور میل اور بخاری شریف کے شارح ہیں، اور علم کے بڑے پہاڑ ہیں، ان کا حال یہ تھا کہ جس وقت تصنیف کرتے تو لکھتے وقت جب قلم کا خط خراب ہوجا تا تو اس کو چاقو سے دو بارہ درست کرتے ، اس دوران جتنا وقت قلم کو درست کرنے میں الگنا اتنی دیر آپ تیسر اکلمہ سبحان الله و الحمد ہله و لا الله الا الله و الله اکبر ، پڑھتے رہتے تھے، تاکہ یہ وقت بھی ضائع نہ ہوجائے، اسلئے کہ جو وقت تصنیف میں گذر رہا ہے وہ اللہ کی عبادت میں گذر رہا ہے مہاری خوج بخدلمات ملے ہیں اس کو کیول ضائع کریں، اور اس میں تیسر اکلمہ پڑھ لیں، تاکہ یہ لمحات بھی بے کار نہ جائیں۔ (اسلام اور ہماری زندگی ص ۲۹۵: رجے :)

## امام ابو پوست كاوقت كى قدر كرنا

سلف صالحین جنہوں نے اعلیٰ درجہ اور بلند قیمت علمی کام کئے ہیں، اپنے وقت کے ایک ایک لمحہ کو وصول کرتے تھے، اور ایک منٹ کا ضائع ہونا بھی ان کو گوارہ نہ تھا، وہ آخر دم تک اپنے وقت کو منتخول رکھتے تھے، امام ابو یوسٹ (۱۱۳ – ۱۸۲ھ) اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضاۃ ہیں، ان کے بارے میں اہل تذکرہ نے قاضی بن جراح سے قتل کیاہے، کہ وہ مرض وفات میں امام صاحب کی عیادت کے لئے پہنچہ، آپ پر بے ہوشی طاری تھی، ابراہیم بیٹھے رہے، کچھ دیر میں ہوش آیا، امام صاحب نے پوچھا کہ جج میں جمرات کی رمی ہیدل کرنا افضل ہے یا سواری پر؟ ابراہیم نے استاذ سے عرض کیا، کہ اس حال میں بھی آپ فکر کو نہیں چھوڑتے، امام ابو یوسٹ نے نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ابراہیم نے کہا سوارہوکر وئی کرنا افضل ہے، امام ابو یوسٹ نے کہا یہ غلط ہے، ابراہیم نے کہا پھر پیدل دمی کرنا افضل میں ابراہیم نے کہا پھر پیدل دمی کرنا افضل موگا، فرمایا یہ جو مایا کہ جو رائے تھے جو اسے آپ ہی ارشاد فرمائیں، فرمایا:

جس رمی کے بعد کوئی اور رمی ہو، اس کو پیدل کرناافضل ہے، اور جس رمی کے بعد کوئی اور رمی ہو، اسے سوار ہو کر، ابرا ہیم وہال سے اٹھے، اور امام صاحب کے گھر کے درواز ہے ہی پر پہو پنجے تھے کہ اہلِ خانہ کے رونے کی آواز آئی معلوم ہوا کہ امام ابوسٹ کا انتقال ہوگیا ہے، ہی امام ابو یوسٹ رمینا بین خانہ ہوں کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ستر وسال تک اپنے استاذ امام ابو منیفہ کی مجلس میں اس طرح شرکت کی کہ جھی فجر کی نماز فوت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عبد الفطر اور عبد الانحی کے دن بھی، بلکہ صاحبر ادے کا انتقال ہوگیا، تو تجہیز وکفین کا انتظام اپنے اعرب اور درس سے خرومی کوگوار و نہیا۔ (مناقب مکی از / ۲۲)

# شخین کے اساذ کا حال

ایک بڑے محدث عبید بن یعیش گذرہے ہیں جوامام بخاری اورامام مسلم جمہمااللہ کے اساتذہ میں سے ہیں،ان کے بارے میں حافظ ذہبی نے قال کیا ہے کہ تیس سال تک رات میں اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، بلکہ خود حدیث لکھنے میں مصروف رہتے،اور بہن منہ میں لقمہ دیتی جاتی (سیراعلام النبلاء ۱۱: / ۴۵۸)

#### شوق مطالعه میں شہادت

احمد بن یکی شیبانی " (۲۰۰ ـ ۲۹۱ هر) عربی لغت، ادب، گرام اور قر آت وغیره کے بڑے نامی گرامی آدمی تھے، اور ثعلب کے نام سے مشہور تھے، ان کا حال یہ تھا کہ اگر دعوت دی جاتی تو داعی سے فرماتے کہ کھانے کے وقت ان کے لئے چمڑے کے تکید کی مقدار جگہ خالی رکھی جائے، جس میں وہ کتاب رکھ کر مطالعہ کریں، (الحث علی طلب العلم الخ للعسکری ۷۵:) امام ثعلب کا معمول تھا کہ داستہ چلتے بھی ہاتھ میں کتاب رہتی ، اور مطالعہ کرتے جاتے ، چنانچہ اسی طرح چل رہے تھے کہ گھوڑے نے نامی کردی ، گڑھے میں گر پڑے اور ایسی چوٹ آئی کہ دوسرے ہی دن و فات ہوگئی ۔ (وفیات الاعیان لابن خلکان ۱: / ۱۰۴)

#### ابن جریر طبری ً کا کارنامه

اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں اہلِ علم نے اتناعظیم تصنیفی اور تالیفی کام انجام دیا ہے کہ من کراور پڑھ کر جبرت ہوتی ہے، اور آج ان مخابول کو ایک شخص کا پڑھ لینا بھی دشوار ہے، امام جریر طبری ہہت ہی بلند پایہ مفسر ، محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے اپنی عظیم الثان تفسیر ۳۰/ ہزار اور آق میں ۲۸۳ھ تا ۲۹۰ھ یعنی صرف سات سال کے عرصہ میں مکل کی، پھر ایک تفصیلی تاریخ لھنی شروع کی، جس سے ۲۰ سے میں فارغ ہوئے، یہ دونول مخابی تین تین ہزار گویا ۲۰/ ہزار صفحات پر مشتل ہیں، طبری کی یہ تفسیر ۱۱/ جلدول میں منظر عام پر آچکی ہے، بعض حضرات نے کھا ہے کہ طبری کی تصنیفات کا حساب لگایا تو یومیہ ۱۲/ ورق یعنی ۲۸/صفحات کا اوسط ہوتا ہے۔

حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں لکھا ہے کہ انہوں نے جوروشائی خریدی ،اس کا حساب کیا گیا تو و ہسات سو درہم کی تھی ۔

## ابوريحان البيروني كاحال

ابور یحان البیرونی کی وفات کے وقت ان کے پاس اس زمانہ کے مشہور فقیہ ابوائسن ولوالحی گئے، بیرونی نزع کی حالت میں تھے، اور سینے میں گھٹن محسوس کررہے تھے، اس وقت علامہ ولوالحی سے 'جدات فاسدہ' ونانی کے قل میراث کامسئلہ پوچھا، ولوالحی کورتم آیا اور کہنے لگے کہ اس وقت بھی آپ کو یہ فکر پڑی ہے؟ بیرونی نے کہا کہ دنیا سے اس مسئلے سے واقف ہو کر جانا بہتر ہے یا ناوا قف ہو کر؟ والوالحی نے مسئلہ کی وضاحت کر دی اور واپس ہوئے، کچھ ہی دورآئے تھے کہ رونے کی آواز آئی اور معلوم ہوا کہ علامہ بیرونی کا انتقال ہوگیا ہے۔

#### ابن عقيل كى تصنيف

وقت کی حفاظت کرنے والے بزرگول میں علامہ ابن عقیل بھی ہیں، جو بہت سی کتابول کےمصنف ہیں،ان کی سب سے اہم کتاب 'الفنون' ہے،جس کے بارے میں بعض دیجھنے والول کا بیان ہے کہ اس کی ۸ / سوجلد یں گئیں ، اس کا کچھے حصہ ڈاکٹر جارج مقدسی مستشرق نے دوجلدول میں ۱۹۷۰ یا 190ء میں شائع کیا ہے۔

## ابن جوزی کی یاد گارکاوشیں

امام ابن جوزی تاریخ اسلام کے بڑے مصنفین میں ہیں، وہ ان لوگوں کو بہت ناپند کرتے تھے، جو چاہتے تھے کہ ان کے پاس ملاقا تیوں اور ہم نثینوں کی بھیر لگی رہے، خو دبھی بے مقصد آنے والوں سے بہت سے نالال رہتے، اور مجبوراً جن لوگوں سے ملاقات کر فی ہوتی، ان سے ملاقات کے اوقات کو اسی طرح استعمال فر ماتے کہ اس وقت حب ضرورت ہوتی، ان سے ملاقات کے اوقات کو اسی طرح استعمال فر ماتے کہ اس وقت حب ضرورت کا فذ کائے جاتے، قلم تر اش لیتے، اور لکھے ہوئے اور اق باندھ لیتے اس کا نتیجہ تھا کہ بقول عافظ ابن رجب شاید ہی کوئی فن ہو، جس میں ابن جوزی آئی کتاب نہ ہو، ابن جوزی کی مقات پانچ سو سے او پر ہیں، اور ان میں سے بعض ۲۰ / جلدوں اور بعض ۱۰ / جلدوں پر مشتمل ہیں، ابن جوزی ہئی ارے میں نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے جن قلموں سے مدیش تحریر کے خور سائی سے گرم کیا جائے، چنا نچہ پانی گرم کے تو اشے بیعد میرے مل کا پانی اسی سے گرم کیا جائے، چنا نچہ پانی گرم کرنے کے بعد میرے کے بعد میرے کے دیا ہے کہ انہوں جائے، چنا نچہ پانی گرم کے تو اشے بیج دہے۔

## وقت میں برکت کی زندہ مثالیں

مشہور مفسر اور صاحب نظر امام رازی تھانے کے وقت پر بھی افسوس کا اظہار کرتے کہ اس وقت علمی مشغلہ فوت ہوجاتا ہے، مشہور محدث علامہ منذری کے صاجز ادبے رشید الدین (م ۲۲۳) کا انتقال ہوگیا، جوان کو بہت مجبوب تھے، تو اپنے جواں مرد بیٹے کی نماز جناز ہ خود پڑھائی، مدرسہ کے درواز ہ تک جناز ہ کے ساتھ خود چلے اور وہاں سے اللہ کے حوالہ کرکے اپنے معمولات میں مشغول ہو گئے، امام نووی جیسا محدث اور صاحب علم سے کون ناوا قف ہوگا، راسۃ چلتے ہوئے جھی علمی مذاکرہ میں اپناوقت گذارتے، اس کا نتیجہ ہے کہ صرف ناوا قف ہوگا، راسۃ چلتے ہوئے جھی علمی مذاکرہ میں اپناوقت گذارتے، اس کا نتیجہ ہے کہ صرف

۳۵ / سال کی عمر پائی الیکن ہزار ہاصفحات ان کے قلم سے آج بھی محفوظ میں ، جواہلِ علم کے لئے حرز جاں ہیں ۔ لئے حرز جاں ہیں ۔

ابن انفیس میڈیکل سائنس کی یادگار تخصیتوں میں ہیں،جسم میں دوران خون کا نظام سب سے پہلے آپ ہی نے دریافت حیا، طب میں آپ کی حتاب 'الثامل' تقریباً ۳/ جلدول میں ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کا حال یہ تھا کہ سفر وحضر اور صحت و ہیماری کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیتے، ان کے شاگر دعلامہ ابن قیم ؓ نے ان کی تصنیفات کی تعداد پر جورسالہ لکھا ہے وہ خود ۲۲ /صفحات کا ہے، اخیر دور کے اہل علم میں علامہ شوکانی کا حال یہ تھا کہ دوزانہ دیں اسباق پڑھاتے، فناوی بھی لکھتے، فریصنہ قضاء بھی انجام دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سوچودہ اہم تصنیفات آپ کی یادگار ہیں، علامہ شہاب الدین آلوسی (۱۲۱ے ۲۰ ۱۱ھ) کا حال یہ تھا کہ دوزانہ چوبیس اسباق پڑھاتے، افتاء کا کام بھی کرتے، اور اس کے ساتھ انہوں کا حال یہ تھا کہ دوزانہ چوبیس اسباق پڑھاتے، افتاء کا کام بھی کرتے، اور اس کے ساتھ انہوں کا حال یہ تھا کہ دوزانہ چوبیس اسباق پڑھاتے، افتاء کا کام بھی کرتے، اور اس کے ساتھ انہوں نے دوح المعانی کے نام سے ایسی عظیم الثان اور مبسوط تفیر تھی ہے کہ جس کی پورے عالم اسلام نے داد دی ہے۔

ہندوستان کے علماء میں مولانا عبدالحی فرنگی محلی نے صرف ۳۹ / سال کی عمر پائی ہمین ان کی تصانیف ۱۱۰ / سے بھی زیادہ ہیں ،اور ہر کتاب گویاا پینے موضوع پر حرف آخر ہے ،مولانا اشرف علی تصانیف گئی کتابول اور رسائل کی تعداد ہزار کے قریب ہے ،مولانا عبدالحی سنی نے الثقافة الاسلامیہ فی الہند،مولانا حبیب الرحمن شیروانی نے علماء سلف اور مشہور محقق شیخ عبد الفتاح ابوغدہ گئی نہایت اہم اور فاضلانہ تصنیف 'قیمۃ الزمن عندالعلماء' میں سلفِ صالحین کے السے کتنے ہی واقعات ملتے ہیں ۔

## آج ماضی کی مثالیس ناپید ہیں

ظاہر ہے کہ یہ سب وقت کی قدر جاننے اور اس کی قیمت پہچاننے کا نتیجہ ہے، جولوگ وقت کو سستی اور بے قیمت شکی سمجھتے ہیں اور اس کی قدر دانی نہیں کرتے، وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کرسکتے، اسلام نے وقت کی اہمیت کوظاہر کرنے کے لئے تمام عبادات کو

وقت سے جوڑر کھا ہے، نمازوں کے اوقات مقرریں، روزہ متعین وقت سے شروع ہوتا ہے، اور متعین وقت پرختم ہوتا ہے، بچ کے افعال بھی متعین ایام واوقات میں انجام دیئے جاتے ہیں، قربانی بھی متعین دنوں میں ہوتی ہے، زکوۃ میں بھی مال پر ایک سال گذر نے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور شریعت میں کتنے ہی احکام میں، جو وقت سے مربوط میں کیکن افسوس کہ یہ امت اپنے وقت کو جس قدر ضائع کرتی ہے اور اس کو جتنا بے قیمت مجھتی ہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے مسلمان نو جو انوں کی یار باشی، ہول بازی اور بے مقصد سیر و تفریح ایک کھی ہوئی حقال مل سکے مسلمان نو جو انوں کی یار باشی، ہول بازی اور بے مقصد سیر و تفریح ایک کھی ہوئی حقیم ہوئی حقیم ہوئی حقیم ہوئی جے، بلکہ ضرب المثل بنتی جار ہی ہے، شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں جس کے در دی اور بے دگی کے ساتھ اوقات ضائع کئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دینی جلسوں اور اجتماعات میں بھی اوقات کی پابندی کے معاملہ میں جو بے احتیا طی روار کھی جاتی ہے، وہ کس قدر افسوس ناک ہے!

آئیے! نئی صدی اور نئے ہزارسال کا استقبال کرتے ہوئے ہم عربم صمم کریں، کہ وقت کی پوری قدردانی کریں گے، اور اپنے ایک ایک لمحہ کو ضائع ہونے سے بچائیں گے اگر ہم سب اس کا عربم کریں اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھیں تو کو ن ہے جو اس امت مرحوم کی سربلندی کوروک سکے؟؟

( نقوش وموعظت :۴۶)

## سالگره کی حقیقت

جب عمر کاایک سال گذرجا تا ہے تولوگ سالگرہ مناتے ہیں اور اسمیں اس بات کی بڑی خوشی مناتے ہیں کہ ہماری عمر کاایک سال پورا ہوگیا،اوراس میں موم بتیاں جلاتے ہیں،اور کیک کاٹے ہیں،خدا جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں،اس پرا کبر الدآبادی نے بڑا حکیمانہ شعر کہا ہے :

جب سالگرہ ہوئی تو عقدہ یہ کھلا بہال گرہ سے ایک برس اور جاتا ہے عقدہ بھی عربی میں گرہ کو کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گرہ میں جو برس دیئے تھے۔اس میں ایک اور کم ہوگیا۔ارے یہ رونے کی بات ہے یا خوش ہونے کی بات ہے؟ یہ توافسوس کرنے کاموقع ہے کہ تیری زندگی کا ایک سال اور کم ہوگیا۔

لیکن آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کیے قیمت چیز وقت ہے اس کو جہال جاہا کھودیا،اور برباد کردیا،کوئی قدر وقیمت نہیں ۔گھنٹے،دن ،مہینے بے فائدہ کامول میں اورفضولیات میںگذررہے ہیں جس سے نہود نیا کافائدہ ہے نہودین کا۔

اورا گرآپ کو زندگی سے مجت ہے تو وقت کو ہر باد نہ ہونے دیں، کیونکہ اسی کانام زندگی ہے، اورایک ساعت کی ہر بادی سے جونقصان ہوتا ہے، بقائے دوام بھی اس کی تلافی نہیں کرسکتی، اور یہ کمی مجھی پوری نہیں ہوسکتی، سے یہ وقت کو ضائع کرناایک طرح کی خودکشی سے، فرق صرف اتنا ہے کہ خودکشی ہمیشہ کے لئے زندگی سے محروم کر دیتی ہے، اور تعلیم اوقات ایک محدود زمانی تک زندہ کو مرد ہ بنادیتی ہے۔

ہی منٹ کھنٹے اور دن جو عفات اور ہے کاری میں گزرجاتے ہیں اگر انسان حماب کرے، توان کی عمومی تعداد مہینوں بلکہ برسول تک جا پہنچی ہے، اگر چہ وقت کا ہے کار کھونا، عمر کا تم کرناہے ہیں اگر ایسی نقصان ہوتا تو چندال غم مذتھا کیونکہ دنیا میں عمر سب کو طویل نصیب نہیں ہوتی لیکن بہت بڑانقصان جو بیکاری اور تنہیج اوقات سے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کے خیالات ناپاک اور زبول ہوجاتے ہیں۔اور طرح طرح کے عوارض جہمانی وروحانی میں مبتلا ہوجاتا ہے، حرص جمع ظلم وسم، قمار بازی جی تنفی،اور نافر مانی عموماً وہی اشخاص کرتے ہیں جو معطل و ہے کار رہتے ہیں، کیونکہ انسان کچھ نہ کچھ کرتے رہنے کے واسطے بنایا گیا ہے۔جب تک ان کی طبیعت اور دل و دماغ نیک اور مفید کام میں مشغول نہ ہوجائے، اسکا میلان ضرور بدی اور معصیت کی طرف رہے گا، پس اگر انسان انسان بننا چا ہتا ہو اسطے ہوں کہ دور ایک کو بآرام بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سب کاموں سے مقدم کام اسکے واسطے ہے اور زندگی کو بآرام بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے تو سب کاموں سے مقدم کام اسکے واسطے یہ ہو تکے اور نرگہ کو تا اور ہر وقت کے لئے ایک کام مقرر کر دے ور نہ جو شخص وقت بر باد کرے گا، وقت اور ہر وقت کے لئے ایک کام مقرر کر دے ور نہ جو شخص وقت بر باد کرے گا، وقت

اس کوبر باد کردیگا۔

اگرآپ غور کریں تو نو سے فیصدلوگ صحیح طور پریہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے وقت کا زیادہ حصہ کہاں اور کیوں صرف کرتے ہیں، فرین کان نہا بیت مختی انتھک کام کرنے والا، از حد پابند اوقات اور ایک بھی وقت ضائع نہ کرنے والا انسان تھا، اپنے کھانے اور سونے کے لئے کم سے کم جو وقت د سے سکتا تھا وہ دیتا تھا۔ وقت کی قدر کریں اور وقت کوغنیمت جانیں۔ اللہ ہم سب کو وقت کی قدر کریں عطافر مائے۔ آمین۔ سب کو وقت کی قدر کرنے اور فضولیات سے نیکنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔ سب کو وقت کی زندگی ۲۸۲۹۵

### خو د فراموشی اور خدا فراموشی

لوگ سالِ نو کی خوشیاں مناتے ہیں لیکن غور کیجئے تو یہ موقع خوشی سے زیاد ہ غم کا ہے، یہ ساعت جشن ومسرت نہیں ، بلکہ کمجہ عبرت وموعظت ہے ، کیونکہ سال کے گذر نے سے عمر بڑھتی نہیں ہے، بلکہ عرصۂ حیات تنگ ہوتا جاتا ہے اور مقررہ عمر میں کمی ہوجاتی ہے،اس لئے سال نو کی آمدغفلت شعار طبیعتوں کے لئے صورِ انتباہ اور سونے والوں کے لئے بیداری کاالارم ہے، نه که سرمستی ولیش کوشی کا پیغام؛ په وقت ہے کہ ایک مومن کی بیثیانی خدا کی چوکھٹ پرخم ہوکہ تونے میرے بہت سے ہم عمرول کو اٹھالیااور مجھے اپنی مہلت سے سرفراز کیا ہے،اس لئے تیرے دربار میں شکر وامتنان کے جذیات پیش کرتا ہوں، یہ وقت ہے کہ خدا کے حضور التجا والحاءکے ہاتھ اٹٹیں،کہ خدایا میر ہے ستقبل کومیری ماضی سے بہتر فرما،میری نامرادیوں کو کامیابیوں سے اور میری پیتیوں کو بلندیوں سے بدل دے، خاص کرمسلمان اس وقت پورے عالم میں خداسے غفلت شعاری اور دنیا اور متاع دنیا کی مجبت کی جوسز ایارہے ہیں اس پس منظر میں پوری امت کو عالم اسلام اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کی دعاء کرنی چاہئے۔ کیکن افسوس اور ہزار بارافسوس! کەعبرت پذیری اورموعظت انگیزی کی اس ساعت کو بھی ہم نے بیش کوشی،خود فراموشی اور خدا فراموشی کی ساعت ِ بنالیا ہے،اس موقع سے رقص وسر ور کی تحفلیں سجائی جاتی ہیں تنفریج گاہوں اور پارکوں کے کھلے عال بے حیائی کے مناظر

دیگھے جاتے ہیں،اورجن بیہودہ حرکات وسکنات کے لئے بھی اہلِ مشرق اہلِ مغرب کوشرم وعار دلاتے تھے اب خود مشرق اس بے حیائی کی دوڑ میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کو مضطرب ہے، کیا کسی شریف انسان کے لئے اس طرح کھلے عام بادہ ساقی سے ہم دہن وہمکنار ہونا زیبا ہے؟ اور کیا مسلمانوں کے لئے اس خود فراموشی اور غفلت کوشی کا کوئی موقع ہے؟ جس قوم کا قبلۂ اول اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہو، عالم اسلام کے قلب وجگر تک دشمن کی رسائی ہو چکی ہوجس کی عبادت گاہ بلاکسی دلیل اور جواز کے زمین بوس کردی گئی ہو، جس کا لہو گجرات کے چید چید سے ایسا ٹیک رہا ہے جیسے موسم سر ما میں کہر،ایسی مظلوم اور ستم رسیدہ اور ذلت و نکبت کی سرحدول پھر کھڑی امت کے لئے خوشی کے شادیا نے بجانے اور میش و نشاط کے شاخیا نے اور کیشا و ناکوئی بھی موقع ہے؟؟ فاعتبو و ایا او لی الابصاد!

## بابردوم

## قمرى تاریخ کی شرعی اہمیت

جیبا کہ معلوم ہوا، محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کاسب سے پہلامہدینہ ہے جس طرح انگریزی کمینڈرکا پہلامہدینہ جنوری ہے، مگر ہم میں سے اکثر لوگ انگریزی تاریخ اوراس کی ابتداء وانتہاء سے جاہل وغافل وانتہاء سے تو واقت ہوتے ہیں مگر اسلامی تاریخ اوراس کی ابتداء وانتہاء سے جاہل وغافل رہتے ہیں، بسااوقات محرم الحرام کا مہینہ آتا اور چلا جاتا ہے اور بہت سے سلمانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، اس کے برعکس جب جنوری کا مہینہ آتا ہے اوراس کی پہلی تاریخ ہوتی ہے تو سب کواس کی بہلی تاریخ ہوتی ہے تو سب کواس کی اطلاع ہوتی ہے اور اس کا چرچا سے اس میں دیجیبی لیتے ہیں، یہاں غیروں سے بحث نہیں اور نہان سے ہندواور کیا مجوبی ہوتی ہے کہ انکوغیروں کی تاریخ سے تو آتنی دیجیبی ہے کین اپنی اسلامی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی تاریخ سے واقعیت ضروری ہے اور شرعاً اس کی

بڑی اہمیت ہے۔

قرآن شریف میں ارشاد ہے:

{یسئلونک عن الاهلة، قل هی مو اقیت للناس و الحج } (بقرة: ۹۸۱) (لوگ آب سے نئے جاندول کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہدیجئے کہ یہ لوگول

کے اوقات معلوم کرنے اور جج کرنے کاذریعہ ہیں)

روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے بنی کریم ٹاٹٹاؤی سے شروع مہینے کے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ یارسول اللہ ٹاٹٹاؤیڈ! یہ چاند کا کیا معاملہ ہے کہ ظاہر ہوتا ہے دھاگے کی طرح باریک سااور پھر بڑھتا جاتا ہے اور بڑا ہوجا تا اور گول بن جاتا ہے پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے اور بالکل باریک ہوجا تا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کہدیجئے کہ چاند دراصل لوگول کے معاملات میں بھی اوران کی عبادات میں بھی اوقات معلوم کرنے کا آلہ اور ذریعہ ہے۔ (روح المعانی ۲: /۱۷)

پوانچرجب ماہ کی ابتداء ہوتی ہے تو وہ اپنی ہلا کی شکل سے ابتداء ماہ کی خبر دیتا ہے، پھر بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے لوگول کو اپنی دنیوی زندگی میں بھی تقرر اوقات میں مدد ملتی ہے اور مذہبی و دینی معاملات جیسے جج، زکو ق، روزہ، قربانی، نیز عدت، وغیرہ میں بھی اس سے مدد ملتی ہے، اس آیت میں اگر چہ صرف جج کاذکر کیا گیا ہے کہ چاند جج کے لئے ذریعہ وقت مناسی ہے، مگر مراد تمام عبادات ہیں، جو کسی فاص ماہ یا وقت سے متعلق ہیں، جیسے روزہ کہ رمضان میں فرض ہے، لہذا اس فرض کو ادا کرنے کے لئے یہ جاننا ضروری ہوا کہ رمضان کب محضرت مولانا مفتی محتقی علام کے جانبی تقییر 'معارف القرآن' میں لکھا ہے کہ نے بیا دی ہوا کہ چاند کے ذریعہ ہیں تاریخوں اور مہینوں کا حماب ''اس آیت سے تو اتنا معلوم ہوا کہ چاند کے ذریعہ ہیں تاریخوں اور مہینوں کا حماب معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات جے وغیرہ کی بنیاد ہے، اس مضمون کو معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات جے وغیرہ کی بنیاد ہے، اس مضمون کو معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات جے وقدرہ منازل لتعلمو اعدد معلوم ہو جائے گا، جس پر تمہارے معاملات اور عبادات جے وقدرہ منازل لتعلمو اعدد مورۃ کو تو نویس کی آیت میں اس عنوان سے بیان کیا ہے : وقدرہ منازل لتعلمو اعدد مورۃ کو تو تو تا تا معلوم ہو جائے کا آیت میں اس عنوان سے بیان کیا ہے : وقدرہ منازل لتعلمو اعدد

السنين والحساب" (يوس ٥:) جس سے معلوم ہوا كه جاند كومختلف منزلول اور مختلف

حالات سے گزارنے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعہ سال اور مہینوں اور تاریخوں کا حساب معلوم ہو سکے ،مگر سور ہ بنی اسرائیل کی آبیت میں اس حساب کا تعلق آفناب سے بھی بتلایا گیا ہے:

{فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلمواعددالسنينوالحساب}(بني اسرائيل ١٣:)

(پھرمٹایارات کانمونداور بنادیادن کانمونددیکھنے کو تا کہ تلاش کروفضل اپنے رب کااور تا کہ معلوم کروگنتی برسول کی اور حماب) اس آیت سے اگر چہ بیر ثابت ہوا کہ سال اور مہینول وغیر ہ کا حماب آفناب سے بھی لگا یا جاسکتا ہے، لیکن چاند کے معاملہ میں جوالفاظ قر آن کر یم نے استعمال کئے ہیں اس سے واضح اشارہ اس طرف نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں حماب چاند ہی کامتعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخول چاند ہی کامتعین ہے، خصوصاً ان عبادات میں جن کا تعلق کسی خاص مہینے اور اس کی تاریخول سے ہوا حکام متعلق ہیں، وہ سب رویت ہلال سے متعلق کئے گئے ہیں (معارف القرآن ۲: /۱۱۲،۲۱۱) الغرض اس آیت سے عام زندگی کے معاملات اور مذہبی زندگی کے معاملات کا چاند سے متعلق ہونا اور چاند کا ان کے لیے ذریعہ وقت شاسی ہونا معلوم ہوا جس سے قمری تاریخ کی ضرورت واہمیت معلوم ہوئی۔

اسی کئے علماء نے کھا ہے کہ عبادات میں قمری حیاب کا اعتبار فرض وضروری ہے، وضرت مولانامفتی تفیع صاحب علیہ الرحمہ نے اس آیت کی تفییر میں کھا ہے کہ:
'بھر عبادات کے معاملہ میں تو قمری حیاب کو بطورِ فرض متعین کردیا اور عام معاملات شجارت وغیرہ میں بھی اس کو بیند کیا، جوعبادات اسلامی کا ذریعہ ہے اور ایک طرح کا اسلامی شعار ہے، اگر چہتمسی حیاب کو بھی ناجائز قرار نہیں دیا، شرط یہ ہے کہ اس کا رواج اتنا عام یہ ہوجائے کہ لوگ قمری حیاب کو بالکل بھلا دیں؛ کیونکہ ایسا کرنے میں عبادات روزہ و جج وغیرہ میں خلل لازم آتا ہے، جیسا کہ اس زمانہ میں عام دفتر وں اور کاروباری اداروں ملکہ نجی شخصی مکا تبات میں بھی شمسی حیاب کا ایسارواج ہوگیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے شخصی مکا تبات میں بھی شمسی حیاب کا ایسارواج ہوگیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو اسلامی مہینے

# بجيلي قومول ميس تاريخ كارواج

ہجری تاریخ اسلامی تاریخ کہلاتی ہے اور شریعت میں بہت سے امور کو اسی پر معلق اور متعدد احکام کو اسی سے وابستہ کیا گیا ہے، اور بہ تاریخ اہل اسلام کے لئے ایک امتیازی نشان کا درجہ دکھتی ہے، اور جس طرح عیسائیوں کی ایک تاریخ ہے، ہندوقوم کی اپنی ایک تاریخ ہے، نیز دیگر اقوام کی اپنی اپنی تاریخ ہے اور اس سے ان کو دیگر اقوام سے ایک گونہ امتیاز بھی حاصل ہوتا ہے۔

ہجری سال جوکہ اسلامی تاریخ کے لئے مقرر کیا گیا ہے، یہ کب سے ہے اور کیوں ہے؟ اس سوال پرغور کرنے سے قبل یہ دیکھ لینا چاہئے کہ بچھلی قوموں میں تاریخ کے جاننے اور معلوم کرنے کے لئے مختلف چیزوں کو مدار بنایا جاتار ہاہے۔

امام طبری ؓ نے اپنی تاریخ میں امام زہری اور امام نتعبی ؓ سے روایت نقل کی ہے کہ ان

دونوں حضرات نے کہا کہ جب آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے اور ان کی اولاد ادھر پھیل گئی توان کی اولاد نے حبوط آدم کے واقعہ سے تاریخ کا شمار کیا، اور یہ تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے نوح علیہ السلام کی بعثت سے غرق کے واقعہ تک تاریخ کی شمار کی، پھر طوفان نوح کے واقعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے تک تاریخ شمار ہوتی تھی، پھر اس واقعہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے تک تاریخ شمار ہوتی تھی، پھر اس واقعہ سے حضرت میں موسی علیہ السلام کی بعث تک، پھر وہاں سے موسی علیہ السلام کی بعث تک، پھر وہاں سے موسی علیہ السلام تک، پھر وہاں سے اور پھر وہاں سے بعث علیہ السلام کے دور حکومت تک، اور پھر وہاں سے بعث علیہ السلام تک، بھر وہاں سے بعث علیہ السلام تک، اور پھر بعث علیہ السلام کے دور حکومت تک، اور پھر وہاں سے بعث علیہ السلام تک، اور پھر بعث علیہ السلام کے دور واح وامام شعبی آئے بتایا ہے یہ یہود کے مابین رائج تھی۔ (تاریخ طبری اللہ کا جورواح امام شعبی آئے بتایا ہے یہ یہود کے مابین رائج تھی۔ (تاریخ طبری اللہ کا بیاں دائج تھی۔ (تاریخ طبری اللہ کا بیاں دائے تھی۔ (تاریخ کا میں دائے تھی۔ (تاریخ کا سلسلہ بیاں دائے تھی۔ (تاریخ کا بیاں دائے تاریخ کا بیاں دائے تھی۔ (تاریخ کا بیاں دائے تاریخ کا بیاں

محدث امام تعبی گاہی بیان ہے کہ جب دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں اضافہ ہوا اوروہ زمین کے مختلف حصول اور خطول میں پھیل گئے تو لوگول نے صبوطِ آدم (آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پراتارے جانے) کے وقت سے تاریخ مقرر کی ہے جو کہ طوفان نوح تک چلتی رہی، اور ابن کلی کا بیان ہے کہ قبیلہ تمیر کے لوگ تبابعہ (یعنی بادشا ہول) سے تاریخ شمار کرتے تھے، اور قبیلۂ غمان کے لوگ سد (بندھ) کے ٹوٹے نے واقعہ سے تاریخ لکھتے تھے اور اہل صنعاء کی تاریخ حبشہ والول کے غلبہ کے واقعہ سے چلتی تھی، پھر کی تاریخ حبشہ والول کے غلبہ کے واقعہ سے بھر اہل فارس کے غلبہ کے واقعہ سے جلتی تھی، پھر عرب کے لوگ مشہور دنول سے تاریخ کا اجراء کرتے تھے، جیسے جنگ بسوس و دا جس ،غبر اء، وغیرہ وغیرہ (عمدة القاری کے ۱۲ کے ا

اورابن ہشام نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ اہلِ روم کی تاریخ دارا بن دار کے قتل سے اہل فارس کے ان پر غالب آنے کے واقعہ تک چلتی رہی ،اورر ہے جلی توانہوں نے اپنی تاریخ بخت نصر سے فلا بطرہ تک چلائی جو کہ مصر کی ملکہ تھی اور بہود نے بیت المقدس کی ویرانی وہر بادی کے واقعہ سے تاریخ چلائی اور عیسائی لوگول نے عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے اپنی تاریخ جاری کی ۔ (عمدة القاری کے ۱: / ۲۹)

اورعلامها بن كثير تنقل كياب كه:

اہل فارس (یعنی ایرانی) جب کوئی بادشاہ مرجا تااور دوسرا کوئی بادشاہ تخت نشین ہوتا تو یکے بعد دیگرے اسی سے تاریخ مقرر کرتے تھے اور پچھلی تاریخ کو چھوڑ دیتے تھے۔(البدایہ والنہایۃ سا:/۲۰۷)

امام طبری کہتے ہیں کہ نصاری یعنی عیسائی لوگ سکندر ذوالقرنین کے عہد سے تاریخ لکھتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ وہ لوگ آج بھی اسی پر قائم ہیں ،اور فارسی لوگ اپنے باد شاہوں کے عہد سے تاریخ لکھا کرتے تھے اور میرے علم کے مطابق آج وہ لوگ یز دگر دبن شہر یار کے عہد سے تاریخ لکھا کرتے تھے اور میرے علم کے مطابق آج وہ لوگ یز دگر دبن شہر یار کے عہد سے تاریخ لکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے باد شاہوں میں سے آخری باد شاہ ہے جو بابل ومشرق پر حکمرال تھا۔ (تاریخ طبری ا: /۱۲۰)

خلیفہ بن خیاط نے اپنی تاریخ میں عبدالعزیز بن عمران کے حوالے سے کھا ہے کہ ہمیشہ لوگول کی ایک تاریخ رہی ہے، وہ اول زمانہ میں آدم علیہ السلام کے جنت سے اتارے جانے کے وقت سے تاریخ لکھتے تھے اور یہ سلمہ برابر جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، پھرلوگ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنی قوم پر بددعا کے واقعہ سے تاریخ رکھنے لگے، پھرطوفان کے وقت سے شمار کرنے لگے، اور یہ سلمہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کے آگ میں جلائے جانے تک رہا، پھرلوگ اسی واقعہ سے تاریخ لکھنے لگے، اور بنواسماعیل نے تعمیر کعبہ سے تاریخ کھیے۔ (تاریخ خلیفہ بن خیاط ا: / ۱)

نیزخلیفه بن خیاط نے انہی عبدالعزیر بن عمران سے اور ابن کثیر نے امام شعبی سے قتل کیا ہے کہ بنواسماعیل تعمیر کعبہ سے تاریخ شمار کرتے تھے، اور یہ بات برابر جاری رہی یہاں تک کہ کعب بن لوی کی وفات ہوگئی، پھراسی سال سے تاریخ لی جانے لگی، پھرمسلمانوں نے ہجرت کے سال سے تاریخ مانی ۔ (تاریخ خلیفہ ا: / ۱، البدایہ والنہ ایہ ۳: / ۲۰۷)

ان تفصیلات سے واضح ہوا کہ اکثر اقوام کے پاس اپنی اپنی تاریخ تھی جس سے وہ کام لیا کرتے تھے،اور کرتے تھے،اور کرتے تھے،اور بیمی معلوم ہوا کہ بیلوگ بعض اوقات مشہورہ سے تاریخ مقرر کریا کرتے تھے،اور بعض لوگ بادشا ہوں کی بادشا ہت کے عروج وزوال سے تاریخ مقرر کرتے تھے، یہود نے بیت

المقدس کی ویرانی کے واقعہ سے تاریخ مقرر کی اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد سے تاریخ بنائی ،اسی طرح عرب کے لوگوں نے واقعہ فیل سے تاریخ مقرر کی جس کا واقعہ یہ ہے کہ ابر صہ شاہ یمن نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لئے کوہ بیکر ہاتھیوں کے ذریعہ کوشش کی تھی مگر اللہ کی قدرت کہ اس ہے ایمانی و کعبے کی گھتا خی کے نتیجے میں وہ خود ابابیل نامی پرندوں کے ذریعہ ہلاک کر دیا گیا،عربوں نے اسی واقعہ سے تاریخ مقرر کی تھی۔

#### ہجری تاریخ کا آغاز

گذشتہ اقوام کی تاریخوں کا جائزہ لینے کے بعداب آئیے اہل اسلام میں رائج تاریخ کا جائزہ لیں، اسلامی تاریخ جس کو ہجری تاریخ کہا جاتا ہے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر ؓ کے دورخلافت میں اس کی بنیاد رکھی گئی اور یہ حضرات صحابہ کرام ؓ کے مشور سے سے طے کیا گیا تھا۔

اس سلسله میں جوروایات آئی ہیں ان پراولاً نظر ڈالتے چلئے:

(۱) حضرت ابوموسی اشعری شنے حضرت عمر کو خطاکھا کہ آپ کی طرف سے ہم کو خطوط موصول ہوتے ہیں مگر ان پر تاریخ کھی ہوئی نہیں ہوتی ، (یعنی یہ پہتے نہیں چلتا کہ یہ خط کب کالکھا ہوا ہے ) اس پر حضرت عمر شنے صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ کیا، بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ نبوت کے سال سے تاریخ کھی جائے، بعض نے سال ہجرت کا اور بعض نے وفات کے سال کا مشورہ دیا، مگر جمہور صحابہ نے اس پر اتفاق کیا کہ ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ مانی جائے اور حضرت عمر شنے اسی پر فیصلہ کیا۔ (تاریخ طبری ۲: / ۴۰، ثقات ابن حبان ۲: / ۴۰، تقات ابن حبان ۲: / ۴۰، تقات کے سال کا مقورہ دیا، مگر جمہور کا ابناری کے اسی پر فیصلہ کیا۔ (تاریخ طبری ۲: / ۴۰، ثقات ابن حبان ۲: / ۴۰، تقات کے سال کا مقورہ کیا کہ کا در حضرت عمر شنے اسی پر فیصلہ کیا۔ (تاریخ طبری ۲: / ۴۰، ثقات ابن حبان ۲: / ۴۰، تاریخ طبیفہ از از مقات کے سال کا مقورہ کیا کہ تو ان کیا کہ تو ان کیا کہ کا دور خسرت عمر شنے الباری کے اس کے دور کیا کہ کا دور خسرت عمر شنے الباری کے دور کیا کہ کا دور خسرت عمر شنے الباری کے ان کا دور کیا کہ کا دور کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کا دور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا دور کیا کہ کا دور کور کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کہ کور کیا کہ کیا کہ کا کہ کور کیا کہ کور کیا کہ کا کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کور کیا کہ کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری ؓ کی تحریک پر حضرت عمرؓ نے صحابہ سے مشورہ کرکے اسلامی تاریخ کاا جراء ہجرت کے واقعہ سے فرمایا۔

(۲) محمد بن سیرین سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر ؓ کے سامنے کھڑا ہوااوراس نے عرض کیا کہ آپ تاریخ لکھا کریں، حضرت عمرؓ نے پوچھا کہ کیا تاریخ لکھیں؟اس نے کہا: "شیء تفعلہ الأعاجم، یکتبون فی شہر کذا من سنة کذا" (ایک بات جوجمی لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں کہ فلال سال کے فلال مہینے سے) حضرت عمر شنے فرمایا کہ ہال! یہ تواجمی چیز ہے، لہذا تاریخ لکھا کرو، صحابہ نے کہا کہ سنہ سے ہم اس کا آغاز کریں؟ بعض نے کہا کہ رسول اللہ کی بعثت سے، بعض نے کہا کہ وفات سے، پھر ہجرت پر سب نے اتفاق کرلیا۔ (تاریخ طبری ۲: / ۳، البدایہ والنہایہ ۳: /۲۰۷)

(۳) ایک اور روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت عمر اُ کے پاس ملک یمن سے آیا اور عض کیا کہ میں نے وہاں (یمن میں) ایک بات دیکھی جس کو وہ لوگ تاریخ کہتے ہیں، وہ لوگ اس کو اس طرح لکھتے ہیں کہ فلال سال، فلال مہینہ سے، یہ من کر حضرت عمر اُ نے فر مایا کہ یہ تواجھی چیز ہے، لہذا تاریخ مقرر کرو۔

جب لوگوں کو جمع کیا تو کسی نے ولادت نبوی سے بسی نے بعثت نبوی سے بسی نے ہجرت سے، اور کسی نے وفات سے تاریخ مقرر کرنے کا مشورہ دیا، حضرت عمر شنے فر مایا کہ ہجرت سے مقرر کرلو۔ (فتح الباری ہے: /۲۲۹)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ لکھنے کی تحریک ایک یمنی کی طرف سے ہوئی۔ (۴) ایک روایت سے بہتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے خود اس کی ضرورت کومحسوس کیا تھا،ابن ججر، عینی اورابن کثیر نے میمون بن مہران سے قل کیا ہے کہ:

حضرت عمر کی خدمت میں ایک دساویز پیش کی گئی، جمکی میعاد شعبان تھی، آپ نے فرمایا کہ کونسا شعبان میں ایک دساویز پیش کی گئی، جمکی میعاد شعبان تھی، آپ نے فرمایا کہ کونسا شعبان مراد ہے، وہ جوگذر گیایا جوآنے والا ہے؟ پھر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ (تاریخ طبری ۲: / ۳، البدایہ ۳: / ۲۰۹، فتح الباری ۷: / ۲۹۸، عمدة القاری : / ۲۹۸)

مذکورہ بالاروایات کی روشنی میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اولاً حضرت عمر ؓ کو بھی تاریخ مقرر کرنے مقرر کرنے کی ضرورت معلوم ومحسوس ہوئی، پھر دوسر سے اصحاب کی طرف سے بھی تحریک ہوئی تو حضرت عمر ؓ نے مشورہ کے لئے صحابہ کو جمع کر کے ایک فیصلہ کر دیا۔

## ہجری تاریخ کے موجد حضرت عمر ا

ان روایات سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر ؓ ہی نے بمشورۂ صحابۂ کرام ؓ ''ہجرت' کو اسلامی تاریخ کے لیے بنیاد بنادیا ہہذااس کاسہرا حضرت عمر ؓ کے سر بندھتا ہے۔

امام طبری ؓ اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ حضرت عمرؓ ہی نے سب سے پہلے تاریخ کو وضع کیااوراس کولکھا جیسا کہ مجھ سے حارث نے بیان کیا ہے۔( تاریخ طبری ۲:/۵۲۹)

علامه سيوطي تنع حضرت عمر كى اوليات مين جهال اور چيزول كوشماركيا ہے وہيں يہ جھى الكھا ہے كه آپ ہى اول شخص ہيں جنہول نے ہجرت سے تاریخ مقرر كى (تاریخ الخلفاء ١٠٨:)
السى طرح'' الوافى فى الوفيات' كے مؤلف نے لکھا ہے كه '' أول من أدخ الكتب من الهجرة عمر بن المحطاب" (سب سے اول جنہول نے ہجرت سے خطوط ميں تاریخ لکھی

وہ حضرت عمر بن خطاب میں ) (الوافی فی الوفیات ا: /۵) مگرامام احمد نے عمر و بن دینار سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے جس نے تاریخ کھی وہ یعلی بن امیہ میں جبکہ وہ یمن میں تھے (سیرت ابن کثیر ۲: /۲۸۷) مگر حافظ ابن جمر نے فرمایا کہ یہ روایت منقطع ہے ۔ (فتح الباری ۷: /۲۲۹)

لہذا تھیجے بھی ہے کہ حضرت عمر ؓ نے تاریخ اسلامی کی ابتداء ہجرت کے واقعہ سے مقرر کی ہے، اور آپ ہی ہے کہ حضرت عمر ؓ نے تاریخ اسلامی کی ابتداء ہجرت کے واقعہ سے مقرر کی ہے، اور آپ ہی اس کے موجد و مدون ہیں، اور اس سلسلہ میں جن حضرات صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دئیے ان میں حضرت علی ؓ اور حضرت عثمان ؓ بھی شامل ہیں ۔ اپنے مشورے دئیے ان میں حضرت علی ؓ اور حضرت عثمان ؓ بھی شامل ہیں ۔

## ہجری تاریخ اور قر آنی اشارہ

اس جگہ یہ بھی سن لیجئے کہ حضرات صحابہ نے تاریخ کی ابتداء جو ہجرت کے واقعہ سے مانی ہے ، انہوں نے یہ بات ایک قرآنی اشارے سے اخذ کی ہے۔ علامہ بیلی سے لیے کہ صحابہ کرام شنے ہجرت سے تاریخ ایک آیت سے لی ہے اور وہ

یہ ہے: "لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فید کے (البتہ وہ سجد جس کی بنیاد اول روز سے تقوی پر کھی گئی ہے وہ زیادہ حقد ارہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوکر نماز پڑھیں) یہ پہلا دن وہ ہے جس میں رسول اللہ تا اللہ تا اللہ تا میں وارد ہوئے تھے اور اسلام کوعرت ملی تھی، پس یہال روز سے مراد تاریخ اسلامی کا پہلا روز ہے اور وہ ہجرت کا دن ہے (فتح الباری کے: / ۲۶۸)

یہایک لطیف قرآنی اشارہ ہے جس سے صحابہ کرام ؓ نے اسلامی تاریخے کے لئے ماخذ کا پہتہ چلا یااور ہجرت سے اس کو جوڑا،اس سے حضرات صحابہ کرام ؓ کی دقت نظرو معمق کمی کا بھی انداز ہ ہوتا ہے۔

### ہجری تاریخ کاسال تدوین

حضرت عمر شخص سنہ میں تاریخ ہجری کی تدوین کی تھی ،اس میں متعد دروایات ہیں ، بعض میں ہے کہ بیہ سنہ سولہ ہجری تھا اور بعض میں ہے کہ ستر ہ ہجری تھا اور بعض میں اٹھارہ کا ذکر آیا ہے۔

امام طبری ؓ نے تاریخ میں امام شعبی سے روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ سنہ سترہ یا اٹھارہ میں پیش آیا،''و ذلک سنة سبع عشرة او ثمان عشرة'' (طبری ۲: /۴)

اور الوافي "ميں ہے کہ پيسنہ وله تھااور رہيع الاول کام مہينہ تھا۔ (الوافی فی الوفيات ا: /۵)

ابن كثيرٌ نفرماياكه: "اتفق الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى سنة ستعشرة، وقيل المنة سبع عشرة، وقيل ثمانى عشرة فى الدولة العمرية على جعل الابتداء التاريخ الإسلامى من سنة الهجرة" (حضرات صحابه نے خلافت عمرى ميں سنه وله، ياسنه من التاريخ المن الله عاريخ كى ابتداء سنه بجرت سے قرار دينے پر اتفاق كيا) (سيرة ابن كثير ٢: /٢٨٤)

## اسلامی تاریخ کی ابتداء سال ہجرت سے کیوں؟

یهال قابل غور بات به ہے کہ حضرات صحابہ کرام شنے اسلامی تاریخ کی ابتداء جس واقعہ کی بنیاد پر رکھی وہ ہجرت کا واقعہ ہے، حالانکہ سیرت و تاریخ نبوی میں اور بھی اہم واقعات موجود تھے، جن کو تاریخ اسلامی کابنیاد بنایا جاسکتا تھا۔

ولادت نبوی کاواقعہ کچھ کم اہم نہ تھا، چنانچ بعض حضرات صحابہ نے اس کامشورہ بھی دیا تھا، اس طرح نبوت وبعثت کاواقعہ بھی اس کی بنیاد بن سکتا تھا،معراج کے واقعہ کو بھی اس کے لئے معیار بنایا جاسکتا تھا،مگر صحابہ اور خاص طور پر حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے واقعہ ہجرتِ نبوی کو اس کی اصل اور بنیاد کیول بنایا۔

اس کی وجهانہیں حضرات کی زبانی ملاحظہ کریں،انہوں نے اس کی وجہ بیان کی کہ: ''الهجرة فرقت بین الحق و الباطل'' ( پھرت نے تق و باطل کے درمیان فرق کردیا) ( فتح الباری ۷: / ۱۹۸ممرة القاری ۷: / ۲۹۷وغیره)

ایک روایت میں حضرت عمر ﴿ کے بیالفا بِلْقُل کئے گئے ہیں:

"بل نؤرخ من مهاجر رسول الله ﷺ؛ فإن مهاجره فرق بين الحق والباطل" (بلكه بم بجرت سے تاریخ مانیں گے کیونکہ بجرت کا واقعہ ق و باطل میں فرق ہے) (طبری ۲:/۳)

ایک روایت میں حضرت سعید ابن المسیب سے مروی ہے کہ حضرت عمر شنے لوگوں کو جمع کیا اوران سے پوچھا کہ ہم کس دن سے تاریخ لکھیں؟ حضرت علی شنے کہا کہ :''من یوم هاجر رسول الله و ترک ارض الشرک'' (جس دن سے اللہ کے رسول سائٹائیلی نے ہجرت کی اور شرک کی سرز مین کو چھوڑ ااس دن سے کھیں) (طبری ۲: /۵)

اس سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ نے تاریخ اسلامی کی ابتداء ہجرت سے اس لئے قرار دی کہ یہ واقعہ ق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، اس سے لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہ اسلام ق ہے اور اس کوختم کرناممکن نہیں، اگر چہ اس کے خلاف ہزار ہاسازشیں

و کو سٹشیں کی جائیں، بید بین حق ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے جو ہر حال میں ابھر کر رہے گا۔

بھرت کاوا قعہ کتب سیرت سے پڑھ کر دیکھ لیں کہ سطرح ہجرت سے تق و باطل میں فرق ہوا ہے اوراس وا قعہ نے باطل کو سرنگول کرنے اور حق کو فتح یاب بنانے میں کس طرح اپنا کر دارادا کیا؟

#### واقعهٔ ہجرت اشاروں میں

یہاں اس کی جانب مختصر لفظول میں اشارہ کردینا مناسب ہے، کفار قریش نے جب اسلام کو بھلتااور بھولتادیکھااور ہزار ہا تکالیف ومصائب کے باوجو داس کو آگے بڑھتا ہوا پایا توایک بار دارالندوۃ میں مکہ کے تمام سر دارجمع ہو گئے اورمشورہ کیا کہس طرح اسلام کوختم کیا جائے اور بعد بحث یہ بات طے ہوئی کہ آج ہی را تول رات حضرت محمد طالبہ آپیل کو ( نعوذ باللہ ) قىل كرديا جائے اوراس كے لئے آپ كے گھر كارات بھروہ لوگ ايبے غنڈوں كو لے كر محاصرہ بھی کئے رہے، تا کہ جونہی آپ نماز کے لئے مبحلکیں تو فوراًسب کے سب مل کرآپ پر حملہ کر دیں، وہ مجھ رہے تھے کہ اس تر کیب سے آج کی رات گذرتے ہی حضرت محمد طالتا آپائا کا وجو دختم ہوجائے گا،اورآپ کے ساتھ اسلام بھی نیست و نابود ہوجائے گا،مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغهد بھے کہ عین اسی رات کو جب آپ ایسے کامول سے فارغ ہو کر گھر پہنچ تو آپ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرجانے کا حکم خداوندی پہنچا اور آپ اس کی تعمیل میں رات ہی ایپے گھرسے نکل پڑے جبکہ کفار آپ کے گھر کے چارول طرف محاصرہ کئے ہوئے تھے، آپ ساللہ آپائی کافرول کے درمیان سے بھیجے وسالم اور بخیر وعافیت نکل گئے اور کسی کافر کی نگاہ آپ ملائڈ آپیل کو نہ د یکه سکی، پھر غارثور میں تبین دن قیام رہااور کفارآپ کی تلاش میں وہاں بھی پہنچے تھے مگراللہ تعالیٰ نے آپ سی اللہ کی حفاظت کی خاطر وہاں ایک مکرٹری کا جالا تان دینے کا حکم دیا اور کبوتر ول کو غار کے منہ پرانڈے دینے کاحکم دے دیا،اس لئے جب بیلوگ وہال پہنچے تو یہ سمجھے کہ بیہاں برسہابرس سے کوئی نہیں آیا ہے، یہاں تلاش بیکار ہے،اس لئے واپس لوٹ

گئے، اور آپ ٹاٹیا ہے کہ اور اراد ول پر پانی پھر گیا اور وہ ہاتھ ملتے اور ذلیل اور رسوا اور پیپا ہو کررہ کے سارے عزائم اور اراد ول پر پانی پھر گیا اور وہ ہاتھ ملتے اور ذلیل اور رسوا اور پیپا ہو کررہ گئے، اور دوسری طرف جب آپ ٹاٹیا ہے مدینہ پہنچے تو وہاں اسلام کوتر تی نصیب ہوئی اور وہ وہاں سے روز بروز بلندی اور عوج کی منزلیں طے کرتارہا، وہاں مسلمانوں کی جمعیت بن گئی اور اسلامی حکومت قائم ہوگئی، اور لوگوں کو حق کے مخصفے کا راستہ ہموار ہوا اور لوگ جوق درجوق اسلام میں داخل ہونے لگے۔

قربان جائیے حضرات صحابہ کرام گیر کہ انہوں نے ہجرت کے اس عظیم اور عجیب واقعہ سے اسلامی تاریخ کی ابتداء مان کر ہمیں اور قیامت تک آنے والے تمام اہل اسلام کو یہ بتادیا ہے کہ اسلام کی سر بلندی اور عظمت اور اس کی سر خروئی اور جلالت اس بات میں منحصر ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی طرح قربانیاں دیتے رہیں۔

## ہجرت سےابتدا کی دوسری وجہ

اسلامی تاریخ کی ابتداء ہجرت کے واقعہ سے قرار دینے کی ایک و جہتواو پرعرض کی گئی کہاس واقعہ سے بڑی عبرتیں وابستہ ہیں اوراس کے ذریعہ ق و باطل میں کامل تمیز وفرق ہوجا تاہے۔

اس کی دوسری وجه بقول علامه ابن جحریه ہے کہ ولادت ونبوت کی تاریخوں میں اختلاف ہے اوروا قعۂ وفات سے ماننے میں یہ بات مانع ہوئی کہ یہ وا قعہ سلمانوں کو رنج وملال میں مبتلار کھے گا،لہذا ہجرت سے ماننا بے غبار معلوم ہوا۔ (فتح الباری ۷: /۲۲۸)

ماه محرم كوسال كايهلام مينه مانا كيا

عزض جب یہ بات صحابہ نے طے کرلی کہ اسلامی تاریخ کی ابتداء واقعہ ہجرت سے مانی جائے اور اس پر صحابہ کرام گا اجماع ہو گیا تو اب مسئلہ یہ تھا کہ سال کی ابتداء کس ماہ سے مانی

مائے؟

تاریخ طبری کی روایت کے مطابق جب مشورہ ہورہا تھا اور سال ہجری سے اسلامی تاریخ کی ابتداء پر صحابہ تنفق ہو گئے تو اس بارے میں سوال ہوا کہ س ماہ سے سال کی ابتداء مانی جائے؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اور بعض نے کہا کہ مرم سے کیونکہ وہ لوگوں کے جج سے واپسی کا مہینہ ہے، پھر اسی پر ان سب کا اجماع ہوگیا۔ (طبری ۳:/۳/تاریخ ابن کثیر ۲:/۲۸۷)

جب صحابہ کرام سے سال کا آغاز مانا جائے، حضرت عبدالرحمن بنءو فٹ کی ہی دائے تھی اور بعض نے درجب سے سال کا آغاز مانا جائے، حضرت عبدالرحمن بنءو فٹ کی ہی دائے تھی اور بعض نے کہا کہ درمضان سے سال مانا جائے، یہ حضرت طحر کی دائے تھی، اور حضرت عثمان شنے فرمایا کہ مرم سے تاریخ کا آغاز کرو؛ کیونکہ وہ محترم مہدینہ ہے اور سال کا شروع بھی ہے اور لوگوں کے جمعے والیس آنے کا وقت بھی ہے ۔ (فتح الباری ک: /۲۲۹ معمدة القاری کا : /۲۲۹ وغیره) ابن جحر فرماتے ہیں کہ آثار کے مجموعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن صحابہ نے محرم سے ابتداء کا مشورہ دیا وہ حضرت عمر شان محمدت علی شخصے ۔ (فتح الباری ۲۰۲۹) عرض اس پرسب کا اتفاق ہو گیا اور صحابۂ کرام شنے سالِ ہجری کا پہلام ہدینہ مرم الحرام کو قرار دیا۔

### ایک اشکال کاجواب

یہاں ایک اشکال ذہن میں آسکتا ہے، وہ یہ کہ جب سحابۂ کرام ؓ نے ہجرت کے واقعہ کو اصل بنا کراسلامی تاریخ کی ابتداء کو ہجرت سے وابستہ کیا تو سال کا پہلام ہیں ہجرت کا واقعہ پیش آیا اور ہجرت کا واقعہ ماہ رہی الاول میں پیش آیا تھا تو مناسب تھا کہ سال ہجری کا پہلام ہیں ہجی رہیج الاول کو قرار دیا جاتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بلاشک ہجرت کا واقعہ ماہِ رہنے الاول میں پیش آیا تھا،مگر نبی کر میں ٹالٹا آپائے اسکا میں بی کریم ٹالٹا آپائے سے ہجرت کرکے مدینہ جانے کا عزم واراد ہُ' ماہ محرم الحرام' میں ہی کرلیا تھا؛ کیونکہ مدینہ سے جج کو آئے ہوئے مسلمانوں نے ذی الجحہ کے درمیان اللہ کے رسول ساٹنا آپائم کو مدینہ آیا مدینہ آیا مدینہ آیا مدینہ آیا مدینہ آیا مدینہ آیا اور آپ ساٹنا آپائم نے اس دعوت کو قبول کرلیا، پھر جب محرم کا مہینہ آیا تو آپ ساٹنا آپائم نے اس کا عرم فر مالیا، اس لحاظ سے محرم ہی ہجرت کا مہینہ ہے، اگر چہ اس پر ممل رہیے الاول میں ہوا۔

ابن جمرعسقلانی "نے بھی توجیہ کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ قوی وجہ ہے جس کو میں نے محرم سے ابتداء کی مناسبت میں پایا ہے۔ (فتح الباری ۷/۲۲)

## صحابہ کاطرز عمل ایک پیغام ہے

اس تفصیل وتو ضیح کے بعد ممیں اب اپنا جائزہ لے کر دیکھنا چاہئے کہ حضرات صحابہ کرام میں کے اس طرز وعمل کے طریقہ کارسے ہمیں چند با تول کی طرف اثنارہ ملتا ہے اور وہ دراصل ہمارے لئے ہدایات و بیغامات ہیں، ہمیں ان کی مسوٹی اپنے آپ کو جانچنا اور اپنا جائزہ لینا جائزہ لینا جائے۔

(۱) پہلی ہدایت یہ ہے کہ حضرات صحابہ نے جب تاریخ مقر کرنے کی ضرورت محسوں کی تواسلام کی تاریخ کی از سرنو بنیاد ڈالی اوراس کو رواج دیا، حالا نکہ جیسا کہ او پرعض کر چکا ہوں کہ اس دور میں مختلف تواریخ مختلف اقوم میں رائج تھیں ۔ عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت نثر یفہ یاان کے رفع سے تاریخ موجود اور ائج تھی، اسی طرح یہود کی اپنی ایک تاریخ موجود تھی اور خود مکہ اور اطراف کے لوگوں میں ہاتھی کے اس عظیم واقعہ سے تاریخ چلتی تاریخ موجود تھی ہوں تھی ہوا تھا، اور اس کھی جس کا وقوع نبی کریم ہا تا تھا۔ کو نام الفیل 'مہاجا تا تھا۔

منگراس کے باوجو دحضرات ِ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا کہ ان مروجہ تورایخ میں سے کسی تاریخ کو اپنالیا ہواوراس پراکتفا کرلیا ہو، بلکہ تنقل طور پرمشورہ کرکے ایک اسلامی تاریخ کی بنیا درکھی اوراس کورواج دیا۔

اس میں اشارہ اور پیغام ہے کہ اسلام اپنے ہرمعاملہ میں ایک تشخص رکھتا ہے، اوراس

کاایک امتیاز اورایک خصوصیت ہے، وہ ہرجگہا پیخ اس امتیاز کشخص کو باقی و برقر اررکھنا عاہتا ہے۔

بنائی ہوئی تواریخ پرکس قدر فریفتہ ہیں کہ میں اپنی تاریخ تو یادہ کے کہ ہم اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی کا سخت اس کوکس مدتک پا مال کرتے جارہے ہیں؟ اور ہر موقعہ پرغیر اقوام کی تقلید اور اتباع کو سر مایۂ شرف وعزت خیال کرتے ہیں، اور خود تاریخ ہی کا مسلہ لے لیجئے، آج ہم اس سے س قدر خافل ہیں اور اس کے برخلاف غیروں کی بنائی ہوئی تواریخ پرکس قدر فریفتہ ہیں کہ ہمیں اپنی تاریخ تویاد نہیں کیکن غیروں کی تاریخ کیا مجال ہے کہ ہم بھول جائیں؟

یادر کھئے کہ بہال مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دوسری تواریخ سے اعتناءاوراس پرعمل جائز ہے یا ناجائز؟ جائز تو ہے کہ دوسری تاریخ پر بھی عمل کریں الیکن اسلامی تاریخ سے وابسگی اوراس کا اہتمام دوسری تواریخ سے زیادہ کرنا چاہئے، مگر ہماری حالت اس کے بالکل برعکس ہے، پس حضرات صحابہ کرام گا کی طرز عمل اور طریقہ کا ہمیں اسلامی غیرت کا بھر پور بیت اور ہرموقعہ پرا بینے امتیا زاور شخص کو باقی رکھنے کی پرز وردعوت دیتا ہے۔

(۲) حضرات صحابہ نے اسلامی تاریخ کو ہجرت سے وابستہ کرکے اور اسلامی سال کی شکست اہتداء مرم الحرام سے مان کر اسلام اور مسلما نوں کی سربلندی و عظمت اور باطل کی شکست وریخت کا مظاہرہ کرنا چاہتھا، تو یا محرم الحرام وہ عظیم ہم بینہ ہے جس میں خدائی طرف سے کفر کے علم برداروں اور باطل کے پجاریوں کو نامراد کرکے دسوااور پسپا کردیا تحیا تصااور اہلِ اسلام کو سربلندی اور عظمت کا تاج بہنادیا تحیا تھا، صحابہ نے چاہا کہ مرم آتے ہی یہ اسلامی تاریخ کا روثن باب مسلمانوں کو یاد آجائے اور وہ اپنی عظمت و سربلندی کا احساس کرکے عزت و عظمت کی باب مسلمانوں کو یاد آجائے اور وہ اپنی عظمت و سربلندی کا احساس کرکے عزت و عظمت کی اور بعض لوگ اس کو اس کا بل مجھتے ہیں کہ اس میں ماتم بیا تحیاجائے اور اسی لئے بہت سے اور بعض لوگ اس کو اس کو اس محت ہیں کہ اس میں ماتم بیا تحیاجائے اور اسی لئے بہت سے مسلمان اس ماہ میں شادی اور دیگر خوشی کی تقریبات سے احتراز و پر ہیز کرتے ہیں۔ صحابہ کے زدیک یہ مہینہ بڑا باعظمت و مقدس تصاور آج کے مسلمانوں نے اس کو متحق سے صحابہ کے زدیک یہ مہینہ بڑا باعظمت و مقدس تصاور آج کے مسلمانوں نے اس کو متحق سے صحابہ کے زدیک سے مہینہ بڑا باعظمت و مقدس تصاور آج کے مسلمانوں نے اس کو محتوب سے سے احتراز و پر ہیز کرتے ہیں۔

اعتقاد کرلیا ہے، حالا نکہ حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ کے نز دیک رمضان کے روز ول کے بعد سے افضل روز ہ' محرم الحرام' کاروز ہ ہے \_ (مسلم ا: / ۳۹۸)

اس کے تقدیس و تعظیم معلوم ہوتی ہے، پیر اس کو رمضان کے بعدسب سے اضل فرمایا گیا ہے جس سے اس کی تقدیس و تعظیم معلوم ہوتی ہے، پیر اس کو رمضان کے بعدسب سے اضل فرمایا گیا مگر اس کے خلاف شیعول کی تحریف اور تبیس سے سلمانول میں اس ماہ کی نحوست کا غلط باطل عقیدہ رائج ہوگیا ہے جو قابل اصلاح ہے۔

(۳) پھر صحابہ نے ہجرت کے واقعہ سے اسلامی تاریخ کو جوڑ کر ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے کہ اسلام ہرزمانہ ہے کہ اسلام ہرزمانہ میں اس کی ترقی وترویج، اس کی تعظیم وتقدیس اس پرموقون ہے کہ اہل اسلام ہرزمانہ میں اس کے لیے تب میں اس کے لیے بے اس کی تقویت و بقاء کا سامان کر دیا۔

اگرصحابہ ہجرت نہ کرتے اور اپنے گھربار، بیوی بچوں، قبیلہ و خاندان کو نہ چھوڑتے، اور اپنے راحت وعیش کا سامان کرتے رہتے، کھانے پینے اور دبیوی لذتیں حاصل کرنے میں لگے رہتے تو دبیت الہذا تاریخ اسلام مط جاتا، اور کفاراس کو بھی بیننے نہ دیتے، لہذا تاریخ اسلام کو ہجرت سے جوڑ کرصحابہ نے چاہا کہ جب بھی تاریخ اسلام سامنے آئے تومسلمانوں کے اندر بھی قربانی کا وہی جذبہ بیدا ہوجائے اور وہ اسی طرح دین کی خاطر قربانیاں دیں۔

اب غور کیجئے کہ ہم نے اسلام کے لئے کیا قربانی دی ہے؟ اس کی ترقی کے لئے کیا خدمات پیش کی ہیں؟ ملت اسلامیہ کے فروغ کے لئے کیاسامان کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم کفر و باطل کی تقویت کا ذریعہ وسبب بن گئے ہوں اور اسلام کے ضعف و کمزوری کا باعث بن گئے ہوں، یا کم از کم ہمارے اوقات صرف دنیاوی کاموں اور دھندوں کی نذر ہو گئے ہوں؟ ان باتوں پرغور کرکے آئندہ زندگی کو اسلام کی تقویت و تحفظ اور اس کی ترقی و تطویر کے لئے صرف کرنا چاہئے۔ (جو اہر شریعت)

حاصل بیکہ میں اپنی پہچان ہجری تقویم کو بنانا چاہئے بلکہ اسے یاد رکھنا چاہئے کہیں ایسانہ ہوکہ آئندہ چندسالوں میں ہماری نئی سل کے ذہنوں سے بیتصور ہی محوہ وجائے کہ ہم بھی ایک

زِندہ جاوید تہذیب و تاریخ کے امین ہیں۔ہمارا بھی ایک شاندار ماضی ہے،ہمارا بھی ایک شخص ہے، بلکہ تمام تہذیبوں نے تہذیب کا درس ہم سے ہی لیاہے۔ ترقی کی نئی راہیں جو زیر آسمان نگلیں میال مسجد سے نکلے اور حرم سے بیبیال کلیں

# م و حدیبنڈر کی حقیقت

د نیا میں مختلف قومیں وجو دیزیر ہوئیں اور اینے مدت تک رہ کرہمیشہ کے لئے صفحۂ ہستی سے نا پید ہوتی گئیں "لکل امة اجل" اور کچھ قومیں ایسی ہوئیں جو مذہبی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر ہلاکت و ہر بادی کی راہ پر گامزن ہوئیں، جن میں سرفہرست عیسائی اور یہودی ہیں۔ یہ دونوں مذہب باطل ہیں۔قرآن کریم ان کےمکر وفریب،بغض وحمد اور افتراء و د غاباز یوں کے سلسلہ میں رطب اللسان ہے اور جگہ جگہ ان کی آبسی رنجشوں کو بے نقاب حیا ہے۔قرآن حکیم نے مذہب سے منحرف قومول میں سب سے بدترین یہود ونصاریٰ کو بتلایا ہے۔اوررسول الله مناللة إليان نے يہود ونصاري كى جال بازيوں سے امت كو آگاہ فر مايا ہے۔ آج روئے زمین پر پائے جانے والے انسانوں کی تعداد میں سب سے زیاد ہ نصاری ہیں اورسب سے کم تعدادیہو دی ہیں۔بعث رسول الله طالتا آیا سے ہی یہو د ونصاریٰ کومسلما نول سے کدورت رہی ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ اقوام باطلہ مسلمانوں کو ہر دور میں صفحۂ ہستی سے مٹانے کی سرتوڑ کو شش کرتی آرہی ہیں، لیکن فرمانِ خداوندی ہے : یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم...الخ كه يهلوك الله كے نور كو بجمانا چاہتے ہيں تب بھی الله اپنے نور كو مکل کرکے رہے گا۔ چنانچ ہجب بھی باطل نے قت کے خلاف آواز اٹھائی تو اہلِ حق نے ہر دور میں اس آواز کو اینے ایمانی جوش وحمیت سے سرنگوں کردیا اور باطل کومکی کھانی یرٹی \_(مجله شاہراه علم)

### يهود كى ناياك سازش

جب انہوں نے دیکھا کہ سلمانوں کو میدانِ جنگ میں مات دیناان کے بس کی بات نہیں ہے تو انہوں نے باہمی تعاون واشر اکِ عمل سے سوچا کہ سلمانوں کے ایمان پرحملہ کیا جائے چنا نچہ بہت غور وفکر کے بعد ایک سازش رچی کہ سلمانوں کے اندر سے شعائر اسلام کو نکال کر عیسائیت کے شعائر کا رنگ دے کر پیش کیا جائے اور ان کی روحانیت کو تار تارکیا جائے اور مذہبی قوت سلب کرلی جائے، چنا نچہ وہ اپنے مقاصد میں کا میاب نظر آرہے ہیں اور مسلمان ان کے اس فریب میں آسانی کے ساتھ پھنس رہے ہیں اور اس کو حقیقی شعائر اسلام بھور ہے ہیں اور اس کو حقیقی شعائر اسلام بھور ہے ہیں اور اس کو حقیقی شعائر سلام بھور ہے ہیں اور ابھی تک اس سے لاعلم ہیں۔

ایک بہودی جوسعود یہ عربیہ میں اپنی کسی تنظیم کا مبعوث تھا تقریباً ۲۷ رسال تک سرز مین عرب پرتبیغ کی نیت سے رہا جب اس سے پوچھا گیا کہتم نے کتنے مسلما نوں کو بہودی بنایا تواس نے کہا کہ نہم نے ان کے ظاہر کو تو یہودی نہیں بنایالیکن ہم نے ان کی د نہیت میں بنایالیکن ہم نے ان کی ذریعہ ٹی وی ذہنیت میں یہود بیت کارنگ دے دیاان کے گھرول میں اسلامی چیانلس کے ذریعہ ٹی وی کو داخل کیا اور ان کے ہاتھول سے مسواک کی سنت چیڑا کر نبرش 'دے دیا اور اسلامی لباس کو کالج و یو نیورسٹیول کے ذریعہ ترک کروایا، عرض ان کے استعمال کی ہر ہر چیز ہماری مصنوعات میں سے ہوتی ہے'۔

ظاہر ہے کہ اس قسم کے واقعات ہم روز بروز سنتے رہتے ہیں اوران کی آمیزش کامثاہدہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہم روز مرہ کی استعمال کردہ چیزوں کی تہد تک پہنچ جائیں تو شاید ہی کوئی چیز خالص اور پاک ملے۔

آج اسلام شمن طاقتول کی زہر آلو دروحانیت کش ایجادات مسلمانوں کی غیرت وحمیت کولاکاررہی ہیں اس لئے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قسم کی سازشوں کو امت کے سامنے بے نقاب کیا جائے اور تیجے صورت حال سے واقف کرایا جائے، ان ہی کی سازش معلوم ہوتی ہے، آج ہر خاص وعام کی زبال زدوگھرول اور دوکانوں کی زینت بنا ہوا ہے، شاید ہی کسی کو

بھروسہ ہولیکن حقیقت بہی ہے۔

### سال نو کا آغاز جنوری سے ہی کیوں؟

دنیا بھر میں سالُ نوکی تقریبات کا اہتمام بہت اچھے انداز میں کیا جاتا ہے اورلوگ نئے سال کا پہلادن ہلدگلہ کر کے گذارتے ہیں ہین دنیا بھر میں بہت سےلوگ ایسے ہیں جو شاید نہیں جاسنتے کہ نئے سال کا آغاز جنوری میں ہی کیوں منایا جاتا ہے، بقیہ مہینوں میں جنوری ہی کو کیوں سال نو کا پہلام ہینہ چنا گیا۔ تقریباً تمام دنیا میں یہ رواج ہے کہ نئے سال کا جنوری ہی جنوری سے کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے۔

رومی سلطنت میں 153 رقبل میسے بیدرواج چلا آر ہاتھا۔کہ یکم جنوری کوشہرول کے انتظام کے لئے مقرد کئے جانے والے حکومتی افسران مقرد کیے جاتے تھے۔اور یہ تقردی حکومتی انتظام کے لئے مقرد کئے جانے والے حکومتی افسران مقرد کیے جاتے تھے۔اور یہ تقردی حکومتی انتظام وانصرام کا اہم ترین جزوم مجھی جاتی تھی۔اس وقت کی رومی سلطنت میں لوگ مالول کی بہجان بھی ان میں مقرد کیے گئے اصولول کے حوالے سے کرتے تھے۔تقردیوں کے لئے اس دن کا انتخاب ہی کیول کیا جاتا تھا؟

اس کے تعلق تاریخ دانوں کا کہنا ہے،کہلفظ'جنوری' کا تعلق رومن لفظ'جینس' سے ہے، جورومیوں کے ہاں تبدیلی اور آغاز کا دیوتا کہلا تا تھا۔اور بھی و جبھی کہ جنوری کے مہینہ کے پہلے دن کوسال کے آغاز کے لئے چنا گیا۔

اگرچہاس کے بعد بھی کیلنڈر میں تبدیلیاں آئیں لیکن آج تک سال نو کا آغازیم جنوری سے ہی کیا جاتا ہے، دراصل یہ جن قدیم دراصل یہ جن قدیم دراصل یہ جن قدیم دراصل میں منایا جاتا ہے۔

تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ ۵ رہزارسال پہلے"میسو پوٹامیہ" میں سالِ نو کی آمد کے موقع پرجشن منانے کی روایت شروع ہوئی تھی ۔ یہ جشن کسانوں کے لئے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ کیونکہ پرانے دمانے میں لوگوں کا کھیتی باڑی پرانحصارتھا۔

شروع شروع میں سال نو کی آمدز راعتی کاموں سے وابستہ تھی،اسلئے یہ تقریب موسم بہاریاموسمِ خزال میں منائی جاتی تھی لیکن سلطنت روم کے بادشاہ جولیس سیزر نے فیصلہ کیا کہ سال نو کا جشن کیم جنوری کومنایا جائے۔

پہلے روس میں بھی یہ جشن موسم سر ما میں نہیں بلکہ موسم بہار میں منایا جاتا تھا۔ روسی لوک
روایات کی ماہر solove Aanna کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے میں روسی عوام سال نو
کی تقریب یکم مارچ کو مناتے تھے۔ جب کسی تھیتی باڑی کا آغاز ہوتا تھا لیکن 1492ء میں
بادشاہ 'ادان سویم' نے یہ جشن یکم شمبر کو منانے کا حکم دیا تھا۔ جب فصل کا سٹنے کا کام شروع
ہوتا ہے۔

اسی روسی بادشاہ کے لئے محصول وصول کئے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ 1700ء تک جاری رہا۔ جب بادشاہ پیٹراول نے فیصلہ کیا کہ باقی یور پی مما لک کی طرح روس میں بھی نئے سال کا آغازیکم جنوری کو ہوگا۔ اسی وقت سال نو کے جشن سے متعلق دوروایات وجود میں آئی تھیں۔ جو ہم میں آج تک برقر ارر کھے ہوئے ہیں۔

سال نوکی آمد کے موقع پر روس میں بہت زیادہ کھانا پکایا جاتا کہ نیاسال خوشحالی لیے کرآئے۔ کرسمس ٹری نصب کرتے ہیں ،اور گھر کو مختلف درختوں کی ٹہنیوں سے سجاد بیتے ہیں۔دراصل روس میں کرسمس ٹری کو نیوئیرٹری (new year tree) کہا جاتا ہے،ایک اور روایت کے مطابق سال نو کے موقع پر گزر نے والے سال میں رونما ہوئے واقعات کا جائزہ لیا جاتا ہے،۔

الارڈسمبرکوبارہ بجے سے چندمنٹ پہلےصدرروس عوام سے خطاب کرتے ہیں مختلف قرمیتوں کے تارکین وطن کا یقین ہے کہ تیز شور جیسے پٹا نے اور تو پوں کا داغنا گزرے ہوئے سال کی بدروحوں کو بھا تا ہے۔ سال کی بدروحوں کو بھا تا ہے، اور نئے سال کو بدروحوں سے پاک بنا نے کو یقینی بنا تا ہے۔ بدروحوں کو گولی مار کر بھا نا، ابتدائی دور کے امریکیوں میں اتنا زیادہ مقبول ہوگیا تھا، کہ بدروحوں کو گولی مار کر بھا قول میں شوراور خطرات کو کم کرنے کے لئے اس پر پابندی عائد کردی ۔ تاہم نئے سال کی منادی کرنے کے لئے شور شرابہ اب بھی آتش بازی ، سیٹیاں کردی ۔ تاہم نئے سال کی منادی کرنے کے لئے شور شرابہ اب بھی آتش بازی ، سیٹیاں

بجانے اور پارٹیوں میں شور کی صورت میں نئے سال کی تقریبات کالازمی حصہ ہے۔

## مہینوں کے شرکبہ ناموں کی قصیل

اس وقت جس انگریزی تقویم کارواج عام ہے وہ دراصل رومن تقویم ہے،رومیوں اور یونانیول نے مختلف انگریزی مہینوں کو اپنے مختلف معبو دول کے نامول سےموسوم کیا ہے، جس سے بت پرستی صاف طور پرجملکتی ہے،

شمثلاً جنوری کا مہینہ رومیول کے معبود (janus) کے نام سے موسوم ہے، جوان کے گمان کے مطابق سورج کا معبود ہے، اس معبود کا مجسمہ وہ اس انداز سے بناتے تھے کہ اس کے دوچیر سے ہوا کرتے تھے ایک چیرہ سے وہ مشرق کی طرف متوجہ رہے اور دوسرے سے مغرب کی طرف ، سورج کے طلوع وغروب کے وقت یہ معبود اس کا استقبال کرتا ہے، اور اسے الو داع کہتا ہے، اس معبود کا دروازہ جنگ کے دنول بالکل کھلار کھا جاتا اور حالتِ امن میں بند کیا جاتا تھا۔

﴿ يَى عالَ فرورى كا ہے، اہل روم كے نزد يك (fevcbru) كے معنى كفارہ اور معافى كے آتے ہيں، پانچ فرورى كو اہل روم طہارت و پاكيزگى كى عيد مناتے تھے اور يہ تہوار لو برتوس' نامى بت كے لئے منايا جاتا تھا، اس بت كے بجارى كوئى بكرى يا كتاذ كح كركے اس كے خون كو اپنے بيٹيا نيول پرمل ليا كرتے تھے، ان كاعقيدہ تھا كہ اس بكرى يا كتے كے چرم كا للكوالے كرا گراس بت كاطواف كيا جائے، پھر اس پلوسے كوكسى با نجھ عورت پر مارا جائے تواس سے اس كا با نجھ بن ختم ہوجائے گا، ذ زكح شدہ جانور كے چرم كے اس پلوسے كو ورك (febua) كہا كرتے تھے۔

ارچ دراصل مریخ سیارے کی طرف منسوب ہے، جو اہل روم کے گمان کے مطابق جنگ کامعبود ہے ان کا خیال ہے مطابق جنگ کامعبود ہے ان کا خیال ہے کہ گذشۃ زمانہ میں یہ معبود آندھیوں کا معبود تھا، پھر کھیتی اور نبا تات کامعبود ہوگیا، یہ معبود ان کے عقیدہ کے مطابق مختلف صلاحیتوں کا حامل ہے۔

ها پریل (aprial) سے مشتق ہے، جس کے معنی کھلنے اور کھل جانے کے آتے ہیں اور یہ اقینوس' نامی بچول کارمز ہے، قدیم رومیوں کے پاس اپریل کے مہدینہ سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اپریل کی آمد پر ایک رض کرنے والا موسیقی کی دھنوں پر رض کیا کرتا تھا، بچر سال کا آغاز اپریل سے منتقل کر کے مارچ سے کیا جانے لگا بچر جنوری کو سال کا بہلا مہدینہ قرار دیا گیا۔

شمئی (mains) سے مثاق ہے۔ یہ بھی ایک یونانی اور رومی معبود ہے، یہ دراسل 'اطلس' نامی بت کی لڑکی کانام ہے، اس مہینہ کے آغاز میں اہل روم اپنی لڑکیوں میں سب سے خوبصورت ترین لڑکی کا انتخاب کر کے اس کے سرپرمس یو نیورس کا تاج پہنایا کرتے تھے۔ آج کل من کے عالمی مقابلے میں جو تاج پوشی ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی اہلِ روم کی مذہبی روایت سے ہے، ۲۸ اپریل سے لے کر ۲ مئی تک کے دنوں میں بھولوں کے معبود' قلورہ' کا تہورامنایا جا تا تھا۔

ﷺ جون ایک رومی قبیلہ کا نام ہے، اس قبیلہ اور اس کے معبود کو زندہ جاویدر کھنے کے لئے مہینہ کا نام رکھا گیا۔

جولائی قیصر روم کا یوس پولیوس کے نام سے رکھا گیا،اس لئے اس سے پہلے اس مہینہ کانام (sixligis) تھا،جس کے معنی چھٹے مہینہ کے آتے ہیں۔

ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر اپنی پرانی حالتول پر برقرار رکھے گئے، جن کے معنی بالتر تیب ساتویں، آٹھویں،نویں، دسویں،آتے ہیں۔سال کے مہینوں میں ایرانی تر تیب کے لحاظ سے ان کے نمبر ہمی تھے۔(مجلہ کویت ۱۴: رشوال ۲۲۲ اھ)

## ایام کے شرکیہ ناموں کی تفصیل

آج کل جتنے بھی کیلنڈر جھپتے ہیں خواہ اردو میں ہول یا انگریزی میں ان سب میں ہفتے کے دنول کے دنول کے دنول سے نام خالص شرکیہ ہیں، جو کیلنڈراردو میں جھپتے ہیں اس میں ہفتہ کے دنول کے نام اس طرح ہیں : اتوار، سوم وار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ "نیچر، اور جو کیلنڈرانگریزی

میں شائع ہوتے ہیں اس میں ایام کے نام یوں ہیں : سنڈ ہے،منڈ ہے،ٹیوز ڈ ہے،ویڈنس ڈ ہے،ٹھرس ڈ ہے،فرائیڈ ہے،سیٹر ڈ ہے،ان چود ہ نامول میں جمعہ اور جمعرات کے علاوہ باقی سب نام شرک اورکفر پر دلالت کرتے ہیں۔

(۱) اتوار، سڑے، اتوار ہندی کالفظ ہے اصل میں آیت وارسے بنا ہے جود ولفظول پر مشتمل ہے آیت اور وار، آیت بمعنی سورج اور وار جمعنی دن، سٹرے انگریزی کالفظ ہے جوس اور ڈے جمعنی دن، سٹرے انگریزی کالفظ ہے جوس اور ڈے سے مرکب ہے ۔ سن جمعنی سورج اور ڈے جمعنی دن، اتوار اور سٹرے دونوں کے مقصودی معنی یہ ہیں کہ' سورج کی پوجا کا دن' لہذا یہود ونصاری یہ دو فرقے اس دن چھٹی کرکے مخصوص عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح ہند ولوگ سورج کو سب سے بڑا کارساز دیوتا سمجھتے ہیں، اس لئے وہ سورج کے چڑھنے اور ڈو بینے کے وقت اس کی شعاعوں کو پوجتے ہیں بلکہ ہند وستان میں ایک قوم اپنے آپ کو'' سورج بنسی'' یعنی سورج کی اولاد کہلاتی ہے جو بڑا معز رسمجھاجا تا ہے۔

(۲) سوم دار،منڈ ہے: ہندی میں سوم چاند کو کہتے ہیں اور من انگریزی میں چاند کے معنی میں آتا ہے جو کہ مون تھا، دونوں کامقصو دی معنی ' چاند کی پوجا کادن' ہندوؤں کا سوم ناتھ مندر مشہور ہے جو کاٹھیا واڑ گجرات میں تھا۔ سومنا تھ کے معنی ہیں ' چاند کی صورت پر بنا ہوا خدا' چول کہ اس مندر میں چاند کی شکل بلاکسی سہار ہے کے معلق رکھی تھی اور سادہ لوح ہندوؤں کو پنٹٹ یہ کہتے تھے کہ یہ چاندواقعی خدا ہے جو بلاکسی سہار ہے کے کھڑا ہے اس بناء پر ہندوستان پنٹٹ یہ کہتے تھے کہ یہ چاندواقعی خدا ہے جو بلاکسی سہار ہے ہے جس کو بڑا معز زخیال کیا جاتا میں ایک قوم اس پنے کو' چندا بنسی' یعنی چاند کی اولاد کہلاتی ہے۔ جس کو بڑا معز زخیال کیا جاتا ہے۔

'(۳) منگل وار، ٹیوز ڈے: منگل کے عنی سرسبز و شاداب کے ہیں منگل وارکامقصدیہ ہے کہ' شادابی کے دیوتا کی پوجا کا دن' انگریزی میں ٹیوز ڈے کا مقصدیہ ہے کہ' مریخ سیارے کی پوجا کا دن' انگریزی میں ٹیون ڈے کا مقصدیہ ہے کہ' مریخ سیارہ سرسبزی سیارے کی پوجا کا دن' چول کہ ہندوؤل اور قدیم یو نانیول کا یہ عقیدہ ہے کہ مریخ سیارہ سرسبزی کا دیوتا ہے، اس لئے ان کے نزد یک مریخ کو پوجنے اور اس سے دعا مانگنے سے زراعت خوب سرسبز و شاداب ہوتی ہے اور یہ مقولہ بھی مشہور ہے کہ' جنگل میں منگل' اس میں ا

ہی معنی مراد ہیں ۔

(۴) برھ وار، ویڈس ڈے : ہندی میں بدھ عطار دسیارے کو کہتے ہیں اور ویڈس ماخوذ ہے وڈن سے جو رومن زبان میں عطار د کو کہتے ہیں، دونوں کے مقصودی معنی یہ ہوئے 'عطار د کی پوجا کا دن' چول کہ ہندوؤں اور سکنۂ نیوباوالوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس پر عطار د دیوتا مہر بان ہوجائے وہ عقل و شعور کا ما لک بن جاتا ہے اس لئے یہ دونوں فرقے عطار د کی پوجا کرتے ہیں۔

(۵) تھرس ڈے : جس کو منسکرت میں روی وار کہتے ہیں اور تھرس اور روی دونوں کے معنی مشتری کی پوجا کادن'۔
کے معنی مشتری سیارے کے ہیں اور دونوں کے مقصو دی معنی 'مشتری کی پوجا کادن'۔
(۲) فرائی ڈے : شکروار : فرائی ماخوذ ہے فریگا دیوی جس کے معنی خدا کی ہیوی بعنی زہرہ اور شکر جمعنی خوبصورتی عطا کرنے والی ہیوی جس سے زہرہ مراد ہے اب دونوں کے مقصو دی معنی' زہرہ کی پوجا کادن'

سٹر ڈے مینچر: سٹر زخل شارے کو کہتے ہیں اور بنیچر ماخو ذہبے پیرن سے جس کے عنی زحل کے آتے ہیں مقصو دی معنی ' زحل کی پوجا کادن'

مغر بی مما لک کےلوگ عیسائی ہونے سے پہلے ان سیاروں کو پوجتے تھے،اور بعض علاقوں میں اب بھی ان کے تہوار منائے جاتے ہیں،اور ہندوتو مسلسل اس شرک میں مبتلا چلے آرہے ہیں۔

(مجله شاہراہ علم ۲۹ ۱۹ هـ ۱۱۹)

### اسلامی تقویم کورواج دیں

خلاصة مضمون یه نکلاا توار، سند کے 'سورج کی پوجا کادن'۔ سوم وار، مند کے 'چاند کی پوجا کا دن' منگل، ٹیوز ڈ کے 'مریخ کی پوجا کادن'۔ بدھ، ویڈنس ڈ کے 'عطار دکی پوجا کادن' شکروار، فرائی ڈ کے 'زہرہ کی پوجا کادن'۔ روی وار، تھرس ڈ کے 'مشتری کی پوجا کادن' سنپچر، سٹر ڈ ہے ''زمل کی پوجا کادن'۔ آپ نے دیکھ لیا کہ مروجہ تقویم نے ہفتہ کے دنوں کے بیچھے باقاعدہ مذہبی روایات کارفر ماہے اور ہم سلمان غیر شعوری اور نادانسة طور پران دیومالائے کی تصویرات کو سینے سے لگا کران ناموں کی ترویج کررہے ہیں۔

اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ سلمانوں میں ہفتہ کے دنوں کے وہی نام رائج کئے جائیں جواسلا می تقویم نے میں عطا کئے میں اور عرب ممالک میں جورائج میں ۔

جیسے: الجمعة ، السبت ، الاحد ، الاثنین ، الثلثاء ، الاربعاء ، النحمیس الدرا گرمذکوره نام غیر مانوس ہونے کی وجہ سے شکل محسوس ہوتے ہوں تو فارسی زبان کے نام رائج کئے جائیں ، جواورنگ زیب عالم گیر کے زمانے میں رائج تھے اور اب بعض علاقوں میں بولے اور لکھے جاتے ہیں ، جیسے جمعہ ، شنبہ ، یکشنبہ ، دوشنبہ ، سہ شنبہ ، چہارشنبہ ، پنج

خصوصاً اہل مدارس کو اس سلسلے میں غور وخوص کرنا جاہئے اس لئے کہ سالانہ کیلنڈر جھیتے ہیں اگر بہال اصلاح کرلی جائے تو بدعات ورسوم کااز الہ ہوسکتا ہے۔

### میریا کااولین نشانه سلمان ہے

غیروں کی نقالی اوران کے طور وطریقوں کو اپنانے کے سلیے میں ایک طرف کتاب وسنت کی طرف سخت ہدایات پر نظر رکھئے، دوسری طرف مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیجئے، پھر آپ خودمحسوس کریں گے کہ اس وقت مسلمان غیر شعوری طور پر تہذیبی ارتداد کے دہانہ پر پہنچ کیا ہیں، یہود ونصاری اور اہل مغرب کی نقالی میں ہم نے دنیا کی ساری قوموں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، ٹی وی اور ذرائع ابلاغ کے ذریعہ آج پوری دنیا میں کو ششش کی جارہی ہے کہ یہودی اور نصر انی تہذیب کو عام کر دیا جائے، چنانچہ میڈیا کا اولین نشانہ مسلمان ہیں۔

غیرول کی جن مذہبی چیزول سے ہم شدید متأثر ہیں،ان میں ایک تقویم اور کیلنڈر ہے ماہ وسال کی تقویم مہینول کے نام اور سال کے آغاز واختنام کا نظام کسی بھی قرم کے وجود کا ایک اہم حصہ ہوتا ہے،جس سے اس قرم کی مذہبی شاخت اور قومی شخص وابستہ ہوتی ہے، دنیا کی تقریباً تمام بڑی اور قدیم اقوام کی الگ الگ تقویمیں ہیں، جن پر ان کے مذہبی اعیاد

ورسوم وتہوار کاد ارومدار ہوتا ہے۔

### مغربي تهذيب كى بلغاركااثر

مذکورہ تفصیل کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ آج کل جس انگریزی تقویم کاعام رواج ہے وہ دراصل قدیم رومیوں کی تہذیبی بنیاد وں پر کھی گئی تقویم ہے، اور جہینوں کے نام تقریباً کسی بحت کی یاد گار کے طور پر رکھے گئے ہیں، اس کے بالمقابل اسلامی تقویم جس کا آغاز محرم سے کیا گیا ہے، اسلامی مہینوں کے نام ہیں، اسلامی عبادات کی پوری نمائندگی کرتے ہیں، یہ مہینے زبانِ وحی سے طے کئے گئے ہیں اسلامی تقویم کا آغاز واقعہ ہجرت سے کیا گیا، جس طرح عبادات کو جن جہینوں سے وابستہ کردیا گیا عبادات خدا کی طرف سے تعین کردہ ہیں۔ اسی طرح عبادات کو جن جہینوں سے وابستہ کردیا گیا ہے۔ ہے وہ بھی خدا کی طرف سے تعین کردہ ہیں۔

آج مغر فی تہذیب کی بیغار کاعالم یہ ہے کہ ہماری نئی سل اسلا می مہینوں کے نامول سے تک واقت نہیں، اگراسے کسی معاملہ میں اسلا می اور قمر می تاریخ کا حوالہ دیا جائے تو وہ بالکل سمجھ منہ پائیں گے، اسے یہ تک معلوم نہیں کہ اسلا می سال کا آغاز کس مہینہ سے ہوا؟ کس قدر افسوسنا ک بات ہے کہ ہر وقت اپنی زبانوں سے رومی بتوں کے نام دہراتے رہیں، لیکن اسلامی مہینوں سے ہمیں کوئی سر وکار نہیں، اسلامی مہینے دراصل شعائر ہیں اور قرآن مجید میں شعائر کے احترام کو تقوی کی علامت قرار دیا گیاہے" و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی شعائر کے احترام کو تقوی کی علامت قرار دیا گیاہے" و من یعظم شعائر الله فانها من تقویم القلوب" یہو دونصاری کو اپنی تقویم پر فخر ہے لیکن مسلمانوں کو اسلامی تقویم جو تو حید پر قائم تقویم ہے منہ مرون یہ کہ کہ مسلم معاشر ہ میں اسلامی مہینے یاد کروائیں، والدین اولاد کو اسلامی مہینے یاد کروائیں، والدین اولاد کو اسلامی مہینے یاد کروائیں، والدین اولاد کو اسلامی مہینے یاد کروائیں شادی بیاہ اور مختلف حالات میں اسلامی مہینوں کا استعمال کریں۔

#### د وافسوسناک پہلو

مغربی تہذیب ونقالی کے دو پہلوانتہائی افسوسناک ہیں: ایک بیکہ سلمانوں کا اسلامی

تہذیب کو چھوڑ کرغیروں کے طریقوں کو اپنانے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اسلامی تہذیب کے کامل ممکل اورسب سے عظیم تہذیب ہونے کا یقین نہیں، تب ہی تو وہ دوسر سے تہذیب کی چیزوں کو اپنار ہے ہیں، واقعہ بھی ہی ہے کہ ایسے مسلمان عموماً مغربی تہذیب سے مرعوب ہوتے ہیں اوراسلامی تہذیب کو اس کے مقابلہ انتہائی کمز وراور غیر ترقی یافتہ مجھتے ہیں۔

صورتِ حال کادوسرا پہلویہ ہے کسی بھی طور وطریقہ کو آدمی اسی وقت اپنا تا ہے جب کہ وہ طریقہ اس کے دل میں محبوب و پسندیدہ بن جاتا ہے، مغربی اور دیگر اقوام کے طریقوں کو اپنانا دراصل ربانی تہذیب کے مقابلے میں خدا کی باغی اقوام کے طریقوں سے محبت کرنا ہے، جوسرا سرایمانی تقاضوں کے خلاف ہیں۔

غیروں کی نقالی کے چنداساب ہیں، جن سے امت تیزی کے ساتھ مغرب کے سیل روال میں بہتی جارہی ہے۔ ذیل میں ان کی طرف اشارہ کیاجا تاہے:

(۱)الیکٹرونک (Electronic) میڈیا کے ذریعہ مغربی تہذیب کی اشاعت، چنانچہ ٹی وی کے ذریعہ مغرب کی نقالی ہوتی ہے اور سلمان چنانچہ ٹی وی کے ذریعہ جو کچھ پیش کیا جارہا ہے وہ سب مغرب کی نقالی ہوتی ہے اور سلمان ٹی وی کے ذریعہ مغرب کی ساری چیزول کو اپناتے ہیں۔

(۲) اسلامی تہذیب اور اس کی خوبیوں سے مسلمانوں کی ناواقفیت، بہت سے تعلیم یافتہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اسلام کی مسنح شدہ تصویر بیٹھائی گئی ہے، جس میں اسلام کو ایک انتہائی پسماندہ اورغیر ترقی یافتہ مذہب کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔

(۳) ذرائع ابلاغ کے ذریعہ اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا چنانچہ مغربی ذرائع ابلاغ نے منصوبہ بندطریقہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی مہم چلائی،جس سے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ سب سے زیادہ متأثر ہوا۔

ر (۴) سیکولر نظام اور دینی تغلیم سے محرومی بھی مغرب سے دلداد گی کا ایک اہم سبب ہے۔ عصری اداروں میں سارا ماحول غیر اسلامی اور مغربی طرز کا ہموتا ہے، جس سے نوجوانوں کے ذہن اسی طرح تشکیل باتے ہیں۔ (مجله شاہراہ علم ۲۹٪اھ ص۱۲۱)
اللہ تعالی سے دعاہے کہ ہمیں اپنی عمر کی قدر کرنے اور اپنی ماضی کی تاریخ کو گئوانے

سے حفاظت فرمائے ،اور نئے سال کی عیاشیوں سے امتِ مسلمہ کے جوانوں کی حفاظت فرمائے۔ (آمین)

> احمدالله نثارقاسمي خادم التدريس مدرسه خير المدارس حيد رآباد ۵/صفرالمظفر ۴۳۸ هربروز اتوار ۲/۱۱/۲۱ء 9966488861